

# والرحال

حب الارشاد

پیرطربقت حضرت ما جنرا ده پیرمخد مین صاحب قادری بیاد نبین دربار ما بیرغوشه «مورد اشریف صلع گرت مجاد به نبین دربار ما بیرغوشه «مورد اشریف صلع گرات

مُصنَف مولانا ابوائا مدمح مصنيا الشرقا درئ تمرنی خطيب جامع مبعد عن مرعبدانيكم عيدارخ تحسيل بازاريا نكوٹ

نایش

قا وركى كوف المازار سيانكوت من المحمد المحمد

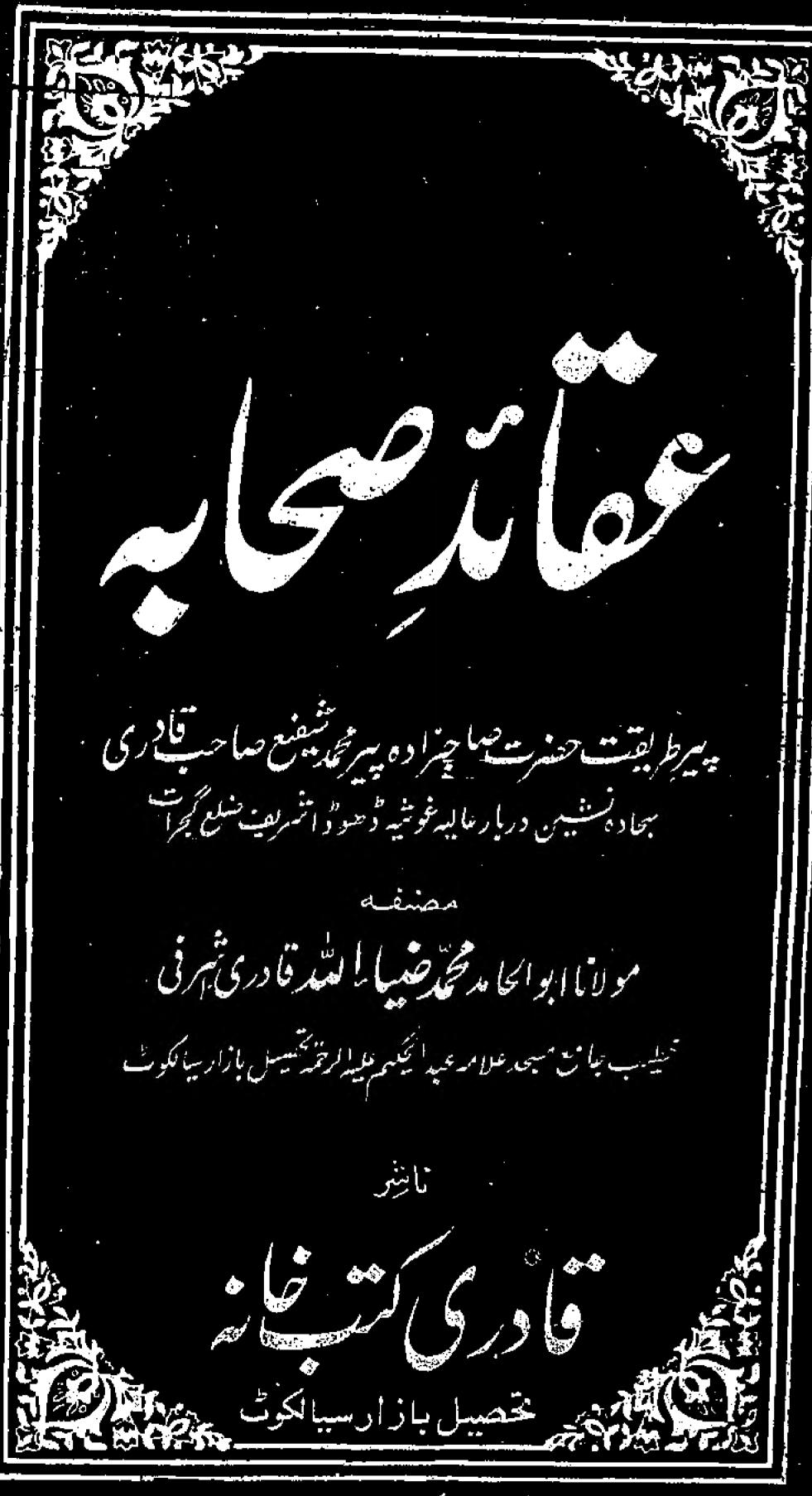

ه السيطي بلازه سيالكوط فون ١٠٠٨

## جمله حقوق بحق ناشر محفوظ میں

| . عقا كد صحاب                                                     | نام كتاب |  |  |
|-------------------------------------------------------------------|----------|--|--|
| مولا تا ابوالحامه محمد ضياء الله قادري اشرفي                      | تاليف    |  |  |
| محمدطا بررضا قادري رضوي كوجرا نواله                               | کمپوزنگ  |  |  |
| 0346-6172671<br>بارقفتم نوبر 2011                                 | •        |  |  |
| ۱۲۸ (ایک سواطها کیس)                                              | صفحات    |  |  |
| صاحبزاده محمد حامد ضیاء قادری رضوی<br>ناظم قادری کتب خانه سیالکوت |          |  |  |
| 0336-8678692                                                      |          |  |  |
|                                                                   |          |  |  |



### فهرست

| صفحتبر | عنوان                             | تمبرشار   |
|--------|-----------------------------------|-----------|
| 6      | انتياب                            | 1         |
| 7      | افتتاحيه                          | 2         |
| 10     | حاصل كتاب                         | 3         |
| 11     | وجهاليف                           | 4         |
| 15     | سيدنا حضرت الوبكرصد بق طالفتا     | 5         |
| 16     | سيدنا حصرت عمرفاروق وكالفيئز      | 6         |
| 20     | سيدنا حضرت على الرتضلي وللطنئ     | 7         |
| 20     | خلفائے ثلاثہ بم الرضوان           | 8         |
| 21     | سيدنا حضرت عبداللدبن عباس كالفيئ  | 9         |
| 26     | سيدنا حضرت ابو بريره ملافقة       | 10        |
| 41     | سيدنا حضرت انس واللين             | 11        |
| 53     | سيدنا حصرت جابر واللي             | 12        |
| 60     | سيدنا حصرت الوموى اشعرى والليئ    | 13        |
| 63     | سيدنا حضرت عبداللدبن عمر الله     | 14        |
| 67     | سيدنا حضرت عبداللدبن مسعود والنيء | 15        |
| 68     | سبدنا حصرت ابوذ رغفاري والليء     | 16        |
| 70     | سيدنا خصرت ايوسعيد خدري واللوط    | <b>17</b> |
| 74     | سيدنا حضرت عبداللدبن وبير فالفؤ   | 18.       |

#### الأكراب المحافقة المح

|    | سيدنا حضرت عبدالرحمان بن ابو بكر خافيئ | 19 |
|----|----------------------------------------|----|
| 75 |                                        | 20 |
| 78 | سيدنا حضرت معاذبن جبل والليه           |    |
| 79 | سيدنا حضرت عثمان بن حنيف مالغيم        | 21 |
| 80 | سيدنا حضرت واثله بن اسقع حالفنا        | 22 |
| 81 | سيدناسعد بن عباده مالني                | 23 |
| 81 | سيدنا حضرت سالم والليج                 | 24 |
| 82 | سيدنا حضرت الوابوب مالكنة              | 25 |
| 83 | حضرت عبدالله بن عمروبن العاص وللطيخ    | 26 |
| 84 | سيدنا حضرت صفوان بن عسال واللين        | 27 |
| 84 | سيدنا حضرت جابر بن سمره واللين         | 28 |
| 86 | سيدنا حصرت توبان ذكاعية                | 29 |
| 87 | سيدنا حضرت جبيربن مطعم والليئة         | 30 |
| 88 | سيدنا عبداللدبن مغفل والليئ            | 31 |
| 89 | سيدنا حصرت ابوطلحه أمسليم فالغنجنا     | 32 |
| 91 | سيدنا حضرت براءبن غازب دخائي           | 33 |
| 92 | سيدنا حضرت ابو برده دالله              | 34 |
| 93 | سيدنا حضرت سلمه بن اكوع والطيئ         | 35 |
| 95 | سيدنا حصرت ذارع فالنيز                 | 36 |
| 95 | سيدنا حصرت عمران بن حصين والله         | 37 |
| 96 | سيدنا حصرت ان عائد والله               | 38 |

|                  | -5 |              |
|------------------|----|--------------|
| יעטייעטי יעטיעטי |    | VONTON VORTE |

| 97  | سيدنا حضرت جربر مالكين            | 39        |
|-----|-----------------------------------|-----------|
| 98  | سيدنا حضرت يعلى ملافئة            | 40        |
| 99  | سيدنا حضرت الوحميد ساعدي والغنة   | 41        |
| 101 | سيدنا حضرت ربيعه بن كعب والله     | 42        |
| 102 | سيدنا حضرت سعدبن ابي وقاص داللين  | 43        |
| 103 | سيدنا حضرت زيدبن ارقم طاللت       | 44        |
| 104 | سيدنا حضرت ابوبرزه رفاعة          | 45        |
| 104 | سيد تاحضرت عقلي بن عامر والفين    | 46        |
| 106 | سيرتا حصرت حذيف بن يمان والغيز    | 47        |
| 107 | سيدنا حصرت ابو جميقه رفاعة        | 48        |
| 108 | سيدنا حضرت بهل بن سعد والله       | 49        |
| 111 | سيدنا حضرت عروه بن مسعود واللين   | 50        |
| 112 | سيدنا حصرت سعد والله              | 51        |
| 113 | سيدنا حضرت عبدالندبن ما لك مالفين | 52        |
| 114 | أمهات الموثين وصحابيات فكافك      | 53        |
| 114 | سيده عاكشصد يقد ذي في             | 54        |
| 122 | سيده أمسلمه فالخا                 | <b>55</b> |
| 123 | سيده ميمون خالجا                  | 56        |
| 123 | سيده أساء بنت ابوبكر فالخيا       | 57        |
| 124 | سيده أم يم فاللها                 | 58        |
| 125 | عيده أم جندب فالفيا               | 59        |

### انتساب

فقیرنے بیرکتاب برطانیہ کے دورہ میں ہی کھی۔استاذی واستاذ العلماء آفاب الل سنت، ماہتاب طریقت، شیخ العلماء، فخر الجہابذہ، شیخ الحدیث والفیرعلامہ الحاج حافظ محمد عالم صاحب نقشبندی بانی وہتم جامعہ حنفیہ دو در وازہ سیالکوٹ بھی انہی دنوں برطانیہ کے دورہ پرتشریف فرما تھے۔

مور خدمها رئیج الآخر ۱۲۰ هیجولانی ۱۹۹۹ پروزیده برطانیه کے شہر پیڑیرو میں ان کی زیرصدارت میلا دمصطفے منافیز کم کانفرنس تھی فقیر بھی وہاں مدعوتھا۔

کتاب کامسوده حضرت کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے اس کو پڑھااور خوشی کا اظہار فرمائے ہوئے ارشاد فر مایا اس انداز کی کتاب کی بہت ضرورت تھی۔ بہت دعا کیں فرمائیں سیکن مور خد محمادی الاولی ۱۳۷۰ھ ۱۹۰۰ھ ۱۹۰۰ گست ۱۹۹۹ء برور جمعة المبارک آپ برطانیہ میں بی انتقال فرما گئے۔ ان الله و انا الله و اجعون

فقیراس کا انتشاب ان کی ذات سے کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہے۔ کیونکہ مسلک حق الل سنت و جماعت کی جو بھی خدمت فقیر کردیا ہے۔ ان کی دعادُ ل اور تربیت کی وجہ سے بی ہے۔

الله تعالی اپنے حبیب کریم حضرت محد مصطفے ملائلی کے دسیلہ جلیلہ ہے حضرت بیٹنی الحدیث محیطے ملیلہ کے درجات بلند فر مائے ۔ ان کا فیضان عام فر مائے اور فقیر کی اس سی کو تبول ومنظور فر مائے ہوئے ۔ میری میرے والدین اعز اوا قرباء منوسلین اور معتقد بین کی مغفرت و بحض کا سامان بنائے۔ آمین

فقيرا يوالحام **محمد ضياء التد**قادرى الثرفي غفرلة سيالكوب

### افتتاحيه

کی دوشی میں ہیں اس تہذیب کی اجھائی یا برائی کا فیصلہ صادر کیا جاتا ہے۔ اسلای کی دوشی میں ہی اس تہذیب کی اجھائی یا برائی کا فیصلہ صادر کیا جاتا ہے۔ اسلای تہذیب کا مطالعہ کرنے والے جانے ہیں کہ اس صدیوں پر پھیلی ہوئی عالمگیر تہذیب متوسلین و متعلقین پغیبراعظم وا خر الله المحابہ کرام جی الله اور آل اطہار کورہنما قرار دیا ہے۔ اس پرفان امنو بمثل ما امنتہ به فقدا المعدوالين پھراگر وہ یوں ہی ايمان اسے جیساتم لائے جب تو وہ ہدایت پا گئے گی آیت کر بمہ شاہد ہے۔ حکیم الامت مفتی احمد یارخان کجرائی محالیہ اس کی شرح میں فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ مون وہ ہے جس کا ایمان صحابہ کرام ڈی آئی کی طرح ہو جو ان کے خلاف ہو کا فرہے ۔ وہ حضرات جس کا ایمان محابہ کرام ڈی آئی کی معتدر مدیث مبارک مدان اور العرفان میں اور العرفان میں ہوا کہ واس محابہ کرام دی آئی کے مقالم مبارک مدان المان کی کھوٹی تیں (فورالعرفان میں ہو گئی ہے جو میرے اور میرے صحابہ کرام دی آئی کے مقالم کرام دی آئی کے مقالم کی بیروکار ہے۔

ندگوره آیت قرآنی اور حدیث نبوی (مظافیم) کے حوالے سے صحابہ کرام وی الفیم کی اعتقادی اور آگر واقعی ہے تو پھر حقیق کی اعتقادی اور آگر واقعی ہے تو پھر حقیق کی جانی چاہیں کے سکا۔ اور آگر واقعی ہے تو پھر حقیق کی جانی چاہیں کے سکے معالیہ کرام وی الفیم کے عقائد واقعال کیا ہیں وہ حضور سرور کا نتا ت عالیہ اللہ کے اس علم فیفل سکے مارے میں کن نظریات کے حال ہیں۔ حضور جان دو کے حال ہیں۔ حضور جان دو عالم کا ایکی ان کی نظر میں کیا سزا ہے ان تمام معلومات کے لئے مناظر اسلام محتق اللہ سنت، فیاض قوم حضرت علامہ محد ضیاء اللہ معلومات کے ایکی آن کی نظر میں کیا سرا ہے ان تمام معلومات کے لئے مناظر اسلام محتق اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کا اللہ کا اللہ کا معلومات علامہ محد ضیاء اللہ معلومات کے لئے مناظر اسلام محتق اللہ اللہ اللہ کا مطالعہ اشد کا دری اشرقی اوام اللہ فلے علینا فی الدارین کی تازہ تعینے لطیف عقائد صحابہ کا مطالعہ اشد

ضروری ہے۔اس کتاب کی خصوصیت ہیہ ہے کہ فاصل مصنف نے مانعین کے دیرینہ مطالبه کےمطابق صحاح ستہ کی روایات واحادیث ہے استنباط کیا ہے۔ مانعین کا شاید سے تظربيه بها كماصحاب معاذ التدحضور رسول اعظم ماليليم كي شان وعظمت كوبيان تبين كرتے تھے ياان كى طرح چھياتے تھے۔ايبام كرنہيں۔وہ سب عظیم عشاق رسول تھے، ان کے دلوں کی دھڑ کنوں میں محبت رسول کے جذیے انگڑائیاں لیتے ہتھے، وہ حضور ماللیکم كى شان وعظمت سے كيسے روگر دانى كرسكتے تنے۔ چنانچە انہوں نے حضور مالليام كى شان و عظمت میں الی الی روایات واحادیث کوحاصل کیا ہے کہ پڑھ کر ایمان تازہ ہوجا تا ہے۔اگرکوئی صاحب نظر صحاح ستد کی ان تمام روایات واحادیث کوجمع کردے تو مانعین کوان کی تعدادد کی کرسکته طاری موجائے اور بیمطالبہ محول جائیں اس مقام پر میں اینے متحققين اور واعظين كى خدمت ميں بھى عرض كزار ہوں كہ جب ہمارے ياس صحاح سنة کی روایات واحادیث کا زبردست ذخیره موجود ہے تو ہمیں جاہیے کہ ان سے استفاوہ كريں۔اس كے لئے مطالعه كى تكليف كوارہ كرنى پڑے كى۔اس سلسله ميں احقركى كتاب شان حبيب الباري من روايات البخاري معاون ثابت موكى اور اب حضرت علامہ قادری نے اس مشکل کو آسان کر دیا ہے ہم ویکر محققین ومفکرین کو بھی اس تہے پر

یہاں بیبتانا بھی ضروری ہے کہ مانعین کا بینظر بیداوررویہ ہرگز قابل النفات نہیں کہ حدیث صرف وہ ی جو صحاح ستہ ہیں موجود ہے۔ بلکہ اب تو کئی ہشد دین صرف بخاری و مسلم کا مطالبہ کرتے ہیں۔ لگنا ہے وہ و ور پھوڈورنیس کہ ان کی تلون مزاجی صرف امام بخاری کو ہی معتبر سمجھے، امام مسلم سے بھی رخصت حاصل کرلیں۔ حالانکہ علم الحدیث کے ماہر خوب جانتے ہیں کہ مند ابوحنیقہ اور موطا امام مالک وغیرہ کی روایات کی صحت بخاری و مسلم سے بھی مقدم ہے بالحضوص امام اعظم مالئے نے تو کسی صحابی سے روایت لی بخاری و مسلم سے بھی مقدم ہے بالحضوص امام اعظم مالئے نے تو کسی صحابی سے روایت لی بخاری و مسلم سے بھی مقدم ہے بالحضوص امام اعظم مالئے نے تو کسی صحابی سے روایت لی بخاری و مسلم سے بھی مقدم ہے بالحضوص امام اعظم مالئے نے تو کسی صحابی سے روایت لی بخاری و مسلم سے بھی مقدم ہے بالحضوص امام اعظم مالئے نے تو کسی صحابی مقدم ہے بالحضوص امام اعظم مالئے ہو کہ نے تا بعین عظام سے جن کے بارے میں ضعیف و کیڈی کا احتمال ممکن نہیں جب کہ ہے یا تا بعین عظام سے جن کے بارے میں ضعیف و کیڈی کا احتمال ممکن نہیں جب کہ

بخاری و سلم اوردیگر صحاح کے بعض را دیوں پر اساء الرجال کی کتابوں میں اشد تقید کی گئی ہے۔ جب بید تقیقت بالکل واضح ہے کہ ایک ہی بات کی رٹ لگانا کہاں انصاف ہے۔

کتنی عجیب بات ہے کہ مانعین اپنے فقہی مسلک میں صحاح ستر کی روایات پر اعتاد کرتے ہیں اوراحناف کوبھی دعوت دیے جن کا اصحاب صحاح کے استادوں کے استاد کی اخذ کردہ روایات پر عمل ہے۔ ٹھیک ہے امام بخاری و اللہ معتبر ہیں لیکن ان سے بھی اخذ کردہ روایات پر عمل ہے۔ ٹھیک ہے امام بخاری و اللہ معتبر ہیں لیکن ان سے بھی زیادہ امام اعظم دوائے کا مقام ہے جن کی عظمت تفقہ کو امام بخاری کے اسا تذہ کرام نے بھی سلام پیش کیا ہے۔ اور جن کے رواۃ پر کسی کا کوئی الزام نہیں۔ بیتھا مانعین کی ضد پر مختصر اور جا معتقبی محاسبہ اور جا کمہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی ضدی مطالبے کو مختصر اور جا معتقبین محاسبہ اور کا کمہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی ضدی مطالبے کو بھی ان کر رہے کہ اہل سنت و جماعت کے دامن میں دلائل و خفائق کی کئی ہے۔

کرائے گا ہم سے تو زمانہ نہ رہے گا ہم خاک نشینوں کو کوئی چیٹر کے دیکھے او لیجے صحابہ کرام ڈیکٹھ کے مبارک عقائد کی ایمان افروز کہکشاں آپ کے سامنے ہے قادری کتب خاند نے اسے اپنی دیریندروایات کے مطابق نہایت اہتمام سے شاکع کیا ہے خدا ہمیں استفادہ کرنے کی توفیق عطافر مائے۔ یارب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو کرما دے جو روح کو ترقیا دے

مجددى غفرلة

ضروری ہے۔اس کتاب کی خصوصیت ریہ ہے کہ فاضل مصنف نے مانعین کے دیرینہ مطالبه كےمطابق صحاح ستدكى روايات واحاد يرث ئے استنباط كيا ہے۔ مانعين كاشايد بيہ تظربيه بهاكما صحاح معاذ الله حضور رسول اعظم ملايليم كاشان وعظمت كوبيان نبيس كرتے تھے يان كى طرح چھياتے تھے۔ابيا ہرگزنہيں۔وہ سب عظیم عشاق رسول تھے، ان کے دلوں کی دھڑ کنوں میں محبت رسول کے جذیبے انگڑائیاں لیتے ہتھے، وہ حضور مالٹائیلم كى شان وعظمت سے كيسے روگر دانى كرسكتے تنے۔ چنانجدانہوں نے حضور ملائلا كى شان و عظمت میں الی الی روایات واحادیث کوحاصل کیا ہے کہ پڑھ کرایمان تازہ ہوجا تا ہے۔اگرکوئی صاحب نظر صحاح ستد کی ان تمام روایات واحاد بیث کوجمع کردے تو مانعین كوان كى تعدادد مكيرسكته طارى موجائة اوربيمطالبه بحول جائيں اس مقام پر ميں ايخ متحققین اور واعظین کی خدمت میں بھی عرض گزار ہوں کہ جب ہمارے پاس صحاح ستہ كى روايات واحاديث كاز بردست ذخيره موجود بهاتو جميس جابيك كدان سے استفاده كريں۔اس كے لئے مطالعه كى تكليف كواره كرنى يرك كى۔اس سلسله بيس احقركى كتاب شاك حبيب البارى من روايات البخاري معاون ثابت موكى اور اب حفرت علامه قادری نے اس مشکل کو آسان کر دیا ہے ہم دیکر محققین ومفکرین کو بھی اس تہج پر

یہاں بیہ بتانا بھی ضروری ہے کہ مانعین کا بینظر بیاور رویہ ہرگز قابل النفات نہیں کہ حدیث صرف وہی ہے جو صحاح ستہ میں موجود ہے۔ بلکہ اب تو کئی منشد وین صرف بخاری و مسلم کا مطالبہ کرتے ہیں۔ لگا ہے وہ و ور پھے دُورنہیں کہ ان کی تلون مزاجی صرف امام بخاری کو بی معتبر سمجھے، امام سلم سے بھی رخصت حاصل کرلیں۔ حالا نکہ علم الحدیث کے ماہر خوب جانتے ہیں کہ مند ابو صنیفہ اور موطا امام ما لک وغیرہ کی روایات کی صحت بخاری و مسلم سے بھی مقدم ہے بالحضوص امام عظم طالعی سے روایت کی سے روایت کی بخاری و مسلم سے بھی مقدم ہے بالحضوص امام اعظم طالعی کے انہ بھی مقدم ہے بالحضوص امام اعظم طالعی کے انہ بھی مقدم ہے بالحضوص امام عظم طالعی کی اور ایک و کئی ہے روایت کی ہے۔ یہ بات بھی مقدم ہے بالحضوص امام عظم طالعی کی اور ایک و کئی ہے روایت کی ہے۔ یہ بالحضوص امام عظم طالعی کو کئی ہے۔ کہ بارے میں ضعیف و کذر ہے کا حتمال کی تبدیل جب کہ

بخاری و سلم اورد گرصحاح کے بعض راویوں پراساء الرجال کی کتابوں میں اشد تقید کی گئی ہے۔ جب بید حقیقت بالکل واضح ہے کہ ایک بی بات کی رے لگانا کہاں انصاف ہے۔

کنتی بجیب بات ہے کہ مانعین اپنے نقبی مسلک میں صحاح سنہ کی روایات پراعتاد کر تے بیں اوراحناف کو بھی دعوت دیتے جن کا اصحاب صحاح کے استاد وں کے استاد کی افذ کردہ روایات پرعمل ہے۔ نھیک ہے امام بخاری بڑا لئے معتبر ہیں لیکن ان سے بھی زیادہ امام اعظم واللئے کا مقام ہے جن کی عظمت تفقہ کو امام بخاری کے اسا تذہ کرام نے بھی سلام پیش کیا ہے۔ اور جن کے دواق پر کسی کا کوئی الزام نہیں۔ بیتھا مانعین کی ضد پر مختصر اور جامع تحقیق محاسبہ اور جما کہ دیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی ضدی مطالب کو مختصر اور جامع تحقیق محاسبہ اور محاکمہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی ضدی مطالب کو بورا کر دیا گیا ہے مت کوئی گمان کر ہے کہ اہل سنت و جماعت کے دامن میں دلائل و حقائق کی کئی ہے۔

مگرائے گا ہم سے تو زمانہ نہ رہے گا ہم خاک نشینوں کو کوئی چھیڑ کے دیکھے التو لیجئے صحابہ کرام مخالفہ کے مبارک عقائد کی ایمان افروز کہکشاں آپ کے سامنے ہے قادری کتب خانہ نے اسے اپنی دیر پیندروایات کے مطابق نہایت اہتمام سے شائع کیا ہے خداہمیں استفادہ کرنے کی توفیق عطافر مائے۔ یارب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے جو روح کو تؤیا دے

مجددى غفرله

### حاصل كتاب

غلام مصطفح مجددي ايم اب قرآن کی تفییر صحابہ کے عقائد ایمان کی تنویر صحابہ کے عقائد والله أثبيل رهبر كونين سجهت عرفان کی تا ثیر صحابہ کے عقائد ملتی ہے ہمیں جن کے تقدق سے ہدایت ارمان کی تصویر صحابہ کے عقائد اسلام جنہیں کہنا ہے سرچشمہ رحمت بیں کتنے ہمہ گیر صحابہ کے عقائد منكر سے كبو جائے جہنم ميں بميشہ عاشق کی ہے تدبیر صحابہ کے عقائد عقبی کے ہراک رنج ومصیبت کا مداوہ ونیامیں ہیں اکیسر صحابہ کے عقائد سرکار ہی مختار جہاں تور خدا ہیں اب مان الے بیراض کی مقائد سی درجہ ضیا بیز ہے اس مخض کا سینہ كرتاب جوتح ري صحابه كے عقائد انسان کی فطرت کی عمارت کو جہاں میں خود كرت بي تقير صحابه كے عقائد اے مولا غلام آل رسالت کا بنوں میں ہول میر سے خبر کیر صحابہ کے عقا مکہ

### وجهزناليف

نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّى وَ نُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِهِ الْكُرِيمُ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ الْحُمِينُ طَامَا بَعْدُ

فَاعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّحِيْمِ لِيسِمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ لَٰ السَّمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ لَا اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ لَا اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّالِي اللهِ الرَّحْمَٰنِ كُمَّا امْنَ السَّفَهَاءُ الآ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ امِنُو كُمَّا امْنَ السَّفَهَاءُ الآ وَالْعَرِهُ آيت بَمِرُ ١٣) إنَّهُمْ هُمُ السَّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ لَا الْعَرِهُ آيت بَمِر ١٣)

اور جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے تو کہیں کیا ہم احقوں کی طرح ایمان لائے سناہے! وہی احمق ہیں مگر جانے نہیں۔ ( کنز الایمان) نبی یاک صاحب لولاک حضرت محمصطفے ملائی کے کافر مان ہے:

إِنَّ بَنِي اسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتُ عَلَى ثِنتَيْنِ وَسَبِعِينَ مِلَّةً وَ تَفْتَرِقُ امْتِي عَلَى اللهِ وَلَا مِلَّةً وَّاحِدَةً قَالُوْا مَنْ هِي يا رَسُولَ لَلْهِ قَالَ مَا آنَا عَلَيْهِ وَ أَصْحَابِي

(مقلوة شریف ص ۱۳۰۱ بن بادشریف بطرانی شریف جلدام فو ۱۵۹ بمتدرک جهم فو ۱۳۳)

تی کریم علی این این ارشاد مبارک کی روشی بیس برمسلمان کے لئے ضروری کے دوہ صحابہ کرام علیم الرضوان سے عقیدت و محبت رکھے اور ان کے عقا کد کے مطابق این عقا کدر کھے۔
اپ عقا کدر کھے۔
اُن چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے فقیر نے عقا کد سے مقا کد کے مقا کد کے اور ان کے عقا کد کے مطابق ان کے عقا کد کے مقا کد کے مقا کد کے اور ان کے عقا کد کے مقا کہ میں مقا کہ مقا کد کے مقا کہ کے مقا کد کے مقا کہ کے مقا کے مقا کہ کے مقا کہ کے مقا کہ کے مقا کے مقا کے مقا کے مقا کہ کے مقا کے مقا کہ کے مقا کے مقا کہ کے مقا کے مقا کہ کے مقا کے مقا کہ کے م

معاملہ میں مصطرب اور پریشان حضرات کے لئے بیکتاب رہنما کا کام دے۔ فقیرنے کتاب لکھنے میں خصوصی طور پر بیخیال رکھاہے۔

احادیث ان کتب سے درج کی جائیں جو صحاح ستہ اور حدیث کی مشہور کتاب مشکوۃ المصابیح میں ہوں۔ کیونکہ مخالفین کی طرف سے آج کل بیمطالبہ عام ہو گیا ہے جبکہ مطالبہ اصولی لحاظ سے بالکل غلط ہے۔ مگر پھر بھی حضرات کے مطالبہ کو پیش نظر رکھا گیا ہے۔

یا در ہے اعمال کا دارو مدار ایمان اور عقیدہ پر ہے۔ اگر عقیدہ درست نہیں تو کوئی عبادت بھی قبول نہ ہوگا۔ اس لئے عقائد کی طرف خصوصی دھیان ویتا چاہتے ہیں۔ جب سے لوگوں نے عقائد کے معاملہ میں زمی اور سلح کلیت اختیار کی ہے۔ تب سے کئی فتنے جنم لیور ہے۔ تب سے کئی فتنے جنم لیور ہے۔ یہ معاملہ میں احساس ہوتا ہے۔

لہندامسلمانوں کو چاہیے کہ مساجد میں امام وخطیب اور مدرس کا تقرر کرتے ہوئے زکو ق وخیرات سے تعلق رکھیں جن زکو ق وخیرات سے تعلق رکھیں جن خلوق ق وخیرات سے تعلق رکھیں جن کے عقا کد صحابہ کرام اہل بیت عظام اور اولیاء کاملین علیم الرضوان کے مطابق ہوں۔

الله نتعالیٰ نے صحابہ کرام میں ہم الرضوان کواپی جماعت قرار دیا ہے۔ ان پر اپنی رضا اوران کی کامیابی کا علان قرآن یا ک میں فرمادیا ہے۔

رَضِىَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولِئِكَ حِزْبُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَنْهُ اللّهِ هُمُ مُفْلِحُونَ \_

"الله النسب راضی اوروه الله سے راضی بیالله کی جماعت ہے۔ منتا ہے الله بی کی جماعت ہے۔ منتا ہے الله بی کی جماعت کا میاب ہے"۔ (ب ۲۸ عس)

قرآن پاک میں اللہ تعالی نے صحابہ کرام دی افزار کے ایمان کو مثالی طور بربیان فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے۔

وَإِذًا قِيلَ لَهُمْ امِنُوا كُمَّا امْنَ النَّاس

"اورجبان سے کہاچاہے ایمان لاؤجیے اور لوگ ایمان لائے ہیں"۔ (باع)

معلوم ہوا کہ کل قیامت کے دن ایمان ان لوگوں کا ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا جن کا حمال قیامت کے دن ایمان ان لوگوں کا ہی اللہ تعالیٰ نے اس ایمان کا مطالبہ فرمایا کہ۔ اس سلسلہ میں آزادی نہیں دی بلکہ سکما امن الناس فرما کریا بند کرویا ہے۔

الہذا صحابہ کرام علیہم الرضوان کے عقا کد کے مطابق عقا کدر کھتے ہوئے جوعبادات اوراعمال کئے جا کیں محے وہی مقبول اور منظور ہوں محے وگرنہ سب اکارت جا کیں مے۔ ایمان اصل ہے اوراعمال وعبادات قرع۔

موجودہ دور میں جہال علمی لحاظ سے براہروی ہے۔وہاں اعتقادی لحاظ سے بھی ایسے پرفتن دور میں اعتقادی طور پر نئے نے نظریات اور عقائد منظرعام پرآ رہے ہیں۔ اوروہ سب اینے آپ کواسلام کے بیروکار بلکہ شیدائی کہلاتے ہیں۔ مکرانہوں نے اسلام کے نام پرٹل وغارت اور دہشت گردی افرانفری کی فضا پیدا کررتھی ہے۔جس کے نتیجہ میں عبادت گاہوں میں ہم بھٹ رہے ہیں کوئی جماعت صحابہ کرام علیہم الرضوان کا نام ليكراسيخ آب كوناموس صحابه كامحافظ كوئي ابل ببت اطهار عليهم الرضوان كانام ليكراسيخ آب كوناموس ابلبيت كامحافظ قرارد برب بيرليكن جب ان كےعقائداور نظريات كو ويكها جائے تو ان كے عقائد اللبيت اطہار اور صحابه كرام عليهم الرضوان كے عقائد و تظریات کے خلاف ہیں۔ بلکہ جو صحابہ کرام علیہم الرضوان کے عقائد ہیں وہ عقائد ان کے زویک شرک و کفر ہیں۔ان لوگوں نے سادہ لوح مسلمانوں کودھوکہ دیتے کے لئے ایی دکانداری چیکائے کے لئے جماعتوں کے نام بھی برے خوبصورت رکھے ہوئے ہیں سياه صحابيه سياه محمد الشكر طبيبه مركز الدعوة والارشاد المحديث وركة الانصار وزب الجابدين، جماعت اسلامي، تبليغي جماعت، جماعت المسلمين الدعوة الخلافية تحريب اسلامی تنظیم اسلامی وغیرتم ب

سادہ لوح مسلمانوں کے ایمان کو بچانے کے لئے اور اسلام کے دلدادہ حضرات کو صحیح عقائد اور نظریات سے روشناس کرانے کے لئے ضروری سمجھا کہ ایک الیمی کتاب تخریر کی جائے جس میں صحابہ کرام علیہم الرضوان کے عقائد ونظریات ورج کئے جائیں تاکہ مسلمان اپنی زندگی ان عقائد کے مطابق گزاریں اور اعمال صالحہ سے اپنے دامن کو مجرکر قیامت کے دن سرخ روہ وسکیں۔

دعاہے کہ مولا کریم جل جلالہ اپنے پیارے رسول کریم علیہ النہ کے وسیلہ جلیلہ سے فقیری اس کا وش کو تبول فرماتے ہوئے مسلمانوں کے لئے مفید بنائے۔ آبین م آبین مسلمانوں کے لئے مفید بنائے۔ آبین م آبین مسلمانوں کے لئے مفید بنائے تعالی علی حبیبه محمد واله و آصحابه آجمعین برحمیت یک اُدْ حَمین الله تعالی علی حبیبه محمد واله و آصحابه آجمعین برحمیت یک اُدْ حَم الرّحِمین ۔

Marian Carlos Ca

The first of the f

ابوالحامة محمضياء الندقادري اشرقي ابنديشرما منامه ماه طيبه سيالكوث

### سيدنا ابو بمرصد افي طالفي كعفائد زمين كاسراقه كي محور كو بكر لينا

سیدناابوبکرصدیق دلائی فرماتے ہیں۔کہ (ہجرت کے دفت) نبی پاک ملائی کہ ہبرت کے دفت) نبی پاک ملائی کہ ہب آرام فرما کرائے ہے۔اور پوچھا ابھی جلنے کا دفت نہیں ہوا تو میں نے عرض کیا دفت ہو چکا ہے۔تو ہم سورج ڈھلنے کے بعد چل پڑے۔اور دیکھا کہ پیچھے سراقہ آرہا ہے۔ میں نے عرض کیا۔

يَا رَسُولَ اللّهِ وَثَمْنَ آكِيا لِهِ اللّهِ تَوْرَمُولَ آكِيا لِهِ اللّهِ مَنْ آكِيا لِهِ اللّهُ مَعَنا لَا تَحْزَنُ إِنَّ اللّهُ مَعَنا

ابوبكرغم ندكرو كيونكه الثدنعالي بهار يسماته يهار

فَلَاعًا عَلَيْهِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَارْ تَطَبَّتَ بِهِ فَرَسَةُ الَّى بَطْنِهَا فِي جَلْدٍ مِنَ الْآرْضِ

تونی پاکسٹائیٹے کے ساتے دعافر مائی تواس کا محوز اسخت زمین میں پیپے اے جنس گیا۔ اے دنس گیا۔

مید مکھرسراقہ نے کہا۔

إِنِّي أَرَا كُمَّا دُعُولُمًا عَلَيَّ فَادْعُوالِي

میں جان گیا ہوں کہ بیآب دونوں کی دعا کی وجہ سے ہوا ہے اب آپ میرے ت میں دعافر مائیں۔

میں اللہ تعالیٰ کی شم کھا کر کہنا ہوں کے پیچھے آنے والوں کو واپس لوٹاؤں گا۔ فَلَدُعَا لَهُ النّبِي صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ فَنَجَا تو بی باک مَالِّلْا اللهِ عَالِمَ دعا فرمانی تو اس کا کھوڑ از مین سے تکل آیا۔

پھروہ واپس ہو گیا اور جواس کوآنے والا ملتا سراقہ کہتا میں اس طرف سے ہوآیا ہوں۔ادھر نہیں ہیں۔وہ سب کو واپس لوٹا تا رہا۔ (مشکلوۃ شریف صفحہ ۱۳۵۰ صحیح بخاری جلداصفحہ ۵۵ میجے مسلم شریف جلد ۲ صفحہ ۲۱۹)

#### عقيده

زمین پر بھی نبی پاک مالیا کے کا میں۔ تب تواس نے کہا تھا میر ہے گھوڑ ہے کا زمین مراقہ بھی جان گیا کہ واقعی بیاللہ کے نبی ہیں۔ تب تواس نے کہا تھا میر ہے گھوڑ ہے کا زمین میں وہنس جانا بیآ پ (مالیلیلیم) کی دعا کی وجہ سے ہاوراس نے عرض کیا کہ جھے اس مشکل اور پر بیثانی سے جات ولانے کی دعا فرما کیں۔ تو آپ (مالیلیلیم) کی دعا سے زمین نے اس کوچھوڑ دیا۔ امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خال پر بلوی عرف اللہ نے اس لئے فرمایا ہے۔ وہی نور حق وہی ظل رب ہے انہیں کا سب ہے انہیں سے سب منہیں سے سب نہیں ان کی ملک میں آسمال کہ زمین نہیں کے زمال نہیں

### امير المؤمنين سيدناعمر فاروق طالعي كعفائد

### کھانے پر برکت کی وعا

سیدنا ابو ہر رہے ہوگائی فرماتے ہیں۔ کہ جب غزوہ تبوک کا دن ہوا۔لوگول کو بھوک ملی تو حضرت عمر دلالفیز نے عرض کیا: یارسول اللہ

اُدْعُهُمْ بِفَضْلِ آزُوادِهِمْ ثُمَّ آدْعُ اللَّهُ لَهُمْ عَلَيْهَا بِالْبَرِّكَةِ فَقَالَ نَعَمَّ اللَّهُ لَهُمْ عَلَيْهَا بِالْبَرِّكَةِ فَقَالَ نَعَمُّ النَّالُوكُول سِنَانَ كَا بَيَا كُمُ إِلَّا مَنْكُوا لَيْجُدُ بِيانَ كَ لِيُرْبَرَمَتُ النَّالُوكُول سِنَانَ كَا بَيَا كُمُ إِلَا مَنْكُوا لَيْجُدُ بِيانَ كَ لِيرَانَ كَ لِي النَّالُولُول اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُلِي اللَّهُ مَا اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَ

چنانچہ دسترخوان چرکے کا بچھا دیا گیا۔ اور بچا کھا ٹالانے کا تھم فرمایا تو کوئی مخص کی کمٹنی لا رہا ہے۔ کوئی کمجوروں کی مٹنی ، کوئی روٹی کا کلزار بہاں تک سے دسترخوان پر محققور اسا کھانا جمع ہوگیا۔

فَدَعًا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبُرْكِةِ تورسول الندى الله المركت كى دعا فرمانى اور فرمايا اين اين برتنول كوجرلو\_ چنانچسب نے اینے اینے برتن بھر لئے۔

حَتَّى مَا تُركُوا فِي الْعَسكرِ وِعَاءُ إِلَّا مَلَاوُهُ قَالَ فَا كُلُوا حَتَّى شبعوا وَ فَضَلَتْ فُصْلَةً

یمال تک که بورے کشکر میں سے ایک بھی ایبالشکری ندرہ گیا جس نے برتن نہ جرا ہو پھر فرمایا اب کھاؤ۔ توسب نے سیر ہوکر کھایا پھر بھی کھانا ہے گیا۔

تورسول الله مالينيم في فرمايا:

اَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ

میں کوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود ہیں اور میں اللہ کارسول ہوں۔

جو بندہ ان دونوں کواہیوں کو لے کر اللہ تعالیٰ کے ہاں حاضر ہو بشرطبکہ ان میں منك كرف والانه بوية وه بنده جنت من جانے سے ندروكا جائے كار سيح مسلم شريف جلداصفيه الم مفتلوة المصابح صفحه ٥٣٨، خصائص كبرى صفحه ٢٢، ١٢ ١٢، البدابيروالنهابيه جلدا صفحه ١١١موا بب اللدنية جلد اصفح ١١٥٥)

صحابه كرام عليهم الرضوان كاعقيده تفاكه كماناكم بوتو حضور يرنور حضرت محمد مصطفا مناطع الماكمان مردعا فرمائين توبركت بوجاتي بهاوركمانا كثير تعداد كيائ

نيز كهاناسا من ركاكراس بردعا مانكنا صحابه كرام يهم الرضوان كاعقيده تفارتب بي امير المونين حفرت عمر طالعة في عرض كيا تفا اور في ياك مالكي لم في الي الي تعويز كو مراها تقال الل سنت وجماعت كم مال جوم شريف كامحاقل موتى بيل ان بيل بعي قرآن يوهروعا كاجاتى ہے۔ جوكہ بالكل جائز اور باعث بركت ہے۔

### ونياكى ابتداء سي جنت اوردوزخ مين داخله تك كي خبرس وينا

سیدناعمرفاروق طالغینو فرماتے ہیں کہ

قَامَ فِيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَامًا فَٱخْبَرَنَا عَنْ بَدْءِ الْخَلْقِ حَتَّى دَخُلَ آهُلُ الْجَنَّةِ مَنَازِلَهُمْ وَ آهُلُ النَّارِ مَنَازِلَهُمْ حَفِظَ ذَلِكَ مَنْ حَفِظةً وَ نَسِيَةٌ مَنْ نَسِيَهُ

ہم میں رسول الله مالی کی ایک جگہ کھڑے ہو کر خبریں بتانی شروع فرمائیں یہاں تک کہ ابتداء خلق سے لیکر جنتیوں کے جنت میں اور جہنیوں کے جہنم میں داخل ہونے تک سب کچھ بتا دیا۔جس نے یا در کھا اس نے یا در کھا۔اور جو بھول گیا وہ بھول سميا\_ ( سيح بخارى شريف جلداصفحة ٢٥٣، مفكلوة شريف صفحه ٥٠١)

الله تعالى نے پیارے حبیب حضرت محمل الدیم کواول سے کیرا خرتک کاعلم عطافر مایا ہے۔ اور آپ نے صحابہ کرام دی گئی کے سامنے وہ سب مجھے بیان فرمایا دیا۔ چنانچے مدرسہ و بوبند کے بانی مولوی قاسم صاحب نا نونوی نے بھی اپنی کتاب تخدیر الناس میں سیر صديث ارشاوفرمايا:

> عَلِمْتُ عِلْمُ الْأَوَّلِيْنَ وَالْأَخِرِيْنَ میں اولین اور آخرین کاعلم جامتا ہوں۔

خدا مطلع ساخت ہر جملہ غیب کل شیء خبر آمدی

### حصرت اوليس قرني والليئ كي علامات بتاتا

حضرت اسيربن جابر وللفئة فرمات بين كهسيدنا عمربن خطاب وللفؤاك بإس جب اہل یمن میں سے کوئی مک آئی ۔ تو وہ ان سے پوچھتے کہم میں اولیں بن عامر ہے؟ حی

کہ ایک دن حضرت اولیں والٹی ان کے پاس مجے۔حضرت عمر والٹی نے فر مایا آپ اولیں بن عامر والٹی ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں! فر مایا آپ قبیلہ مراد سے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں! فر مایا آپ قبیلہ مراد سے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں! فر مایا آپ و برص کی بیاری تھی اور ایک درہم کے برابر داغ رہ کیا اور باتی داغ ختم ہو مسے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔

حضرت عمر والليئة في مايا:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَأْتِى عَلَيْكُمْ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَأْتِى عَلَيْكُمْ اوْيُسُ بُنُ عَامِرِ مَعَ آمُدَادِ اَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ مُرَادٍ ثُمَّ مِنْ قَرَن كَانَ بِهِ بَرَصَ فَبَرَأَ مِنْهُ إِلَّا مَواضِعُ دِرْهَم لَهُ وَالِدَةً هُو بِهَا بَرُّ لَوْ اَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَآبَرَهُ فَإِن السَّطَعْتَ اَنْ يَسْتَغْفِرَلَكَ فَافْعَلْ فَاسْتَغْفَرَلَهُ

میں نے رسول اللہ مالئے ہے ہے۔ اللہ مالئے ہے کہ اللہ یمن کی امداد کے ساتھ تہارے پاس قبیلہ مراد سے قرن کے ایک فخص آئیں مے جن کا نام اولیں بن عامر ہوگا۔ ان کو برص کی یاری تھی ۔ اور ایک درہم کے مقدار کے علاوہ باتی ٹھیک ہو چکی ہوگی۔ قرن میں ان کی والدہ ہے۔ جس کے ساتھ وہ بہت نیکی کرتے ہیں۔ اگر وہ کسی چیز پر اللہ کی قتم اٹھالیں تو والدہ ہے۔ جس کے ساتھ وہ بہت نیکی کرتے ہیں۔ اگر وہ کسی چیز پر اللہ کی قتم اٹھالیں تو اللہ تعالی اس کو ضرور پورا کرے گا۔ اگر تم سے ہو سکے تو ان سے مغفرت کی دعا کر انا سو اب آب میرے لئے مغفرت کی دعا سے جو حضرت اولیں قرنی داللہ نے ان کے لئے دعافر مائی۔ (صحیح مسلم شریف جلد)

عقيده

نی پاک مظافی اور اور ان کی سے اس کی جاریوں اور ان کی صحت یا بی ہے بھی آگاہ ہیں۔ کون کس کے پاس اور کس حالت میں آئے گا۔ اس کا بھی علم ہے۔ ان کے اعمال ہے بھی آگاہ اور واقف ہیں بیز اولیاء اللہ میں سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو کہہ ویں اللہ تعالیٰ ویسے بی کر دیتا ہے اللہ ان کی دعا کیں قبول قرماتا ہے اولیاء اللہ کے پاس جاکر ان سے دعا میں کرانا نبی پاک ملاکی کے تعلیم ہے جو لوگ ان عقائد ونظریات کا انکار

كرتے ہیں درحقیقت وہ نبی پاکسانگائی تعلیمات كاانكاركرتے ہیں۔

## سيدناعلى المرتضى واللين كاعقيده

### حافظ قرآن كى شفاعت

سيد ناعلى الرتضلي وللنفئة فرمات بي -كدرسول الدمال في في فرمايا:

مَنْ قَرَأَ الْقُرُانَ و حفظه أدّ حَلَه الله الجنة وَ شَفَّعَةً فِي عَشَرَةٍ مِنْ آهُلِ بَيْتِه كلهم قد استوجَبَ النَّار

جس محض نے قرآن مجید پڑھااوراس کو یا دکیا۔اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا اوراس کے گھرکے ان دس افراد کے لئے شفاعت کرنے والا بنائے گا۔جوجہم کے مستحق ہو چکے ہول گے۔(سنن ابن ماجہ صفحہ ۱۹)

#### عقيده

حافظ قرآن کواللہ تعالیٰ نے بیاعز از دیا ہے کہ وہ ان لوگوں کو جنت میں لے جائے گاجو جہنمی ہو چکے ہوں گئے جائے گاجو جہنمی ہو چکے ہوں گے ۔ تو صاحب قرآن حضرت محمصطفے ملائے کی عظمت ورفعت کو تو کوئی بیان ہی نہیں کرسکتا۔ امام اہل سنت، مجدودین وملت مولانا الشاہ احمد رضا خال بریلوی میں اللہ فرماتے ہیں۔

غمزدوں کو رضا مردہ دیجئے کے ہے بیکسوں کا سہارا ہمارا نبی (ملائلیم)

سيدنا الوبكرصديق عمرفاروق عثان عن ديافتر كاعقيده

بهار ول برحکومت اور علم غیب

سيدنا انس والنيو فرمات بين - كه ني پاك مالليو المعزرة ابوبكر، حفزت عربه حفرت عثان وي النيز أحد بيها زير چيز مصاتو وه كانيا ـ تو ني پاك مالليوم نه اس براينا يا وس مبارك

بارااور فرمايا:

افبتُ اُحَدُ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِي وَ صِلِّيقَ وَ شَهِيْدَانِ اسا حد هُم جائِجَه برايك نبي، ايك صديق اور دوشهيد بيس۔ (معَكُوة شريف صفحة ٢١٣ م بخاري شريف جلدا صفحة ١٩٥)

عقيده

نی پاک مالی از کا کومت پہاڑوں پر بھی ہے اور وہ آپ کے عم کی تعیل کرتے ہیں۔ نیز صحابہ کرام علیم الرضوان کا بھی بیعقیدہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ امتی کی موت کس حالت میں ہوگی۔ شہید کوشہیداس وقت ہی کہا جا سکتا ہے۔ جب اس کی روح اس کے جسم سے نگل جائے۔ اگر وہ میدان جنگ میں زخی ہو اور علاج کرانے کے بعد تندرست ہو جائے تو اس کوشہید نہیں کہا جا تا بلکہ غازی کہا جا تا ہے۔ جب روح تفس عفری سے پرواز کر جائے تو اس کوشہید کہا جا تا ہے۔ خلفاء ثلاثہ پاس کھڑے ہیں اور آپ حضرت عمراور حضرت عمراور حضرت عمراور حضرت عمراور حضرت عمراور حضرت عمران کوشہید کہا جا تا ہے۔ خلفاء ثلاثہ پاس کھڑے ہیں اور آپ حضرت عمراور حضرت عمران کوشہید کہا جا تا ہے۔ خلفاء ثلاثہ پاس کھڑے کہا عمری نے یہ عرض نہ کیا گہ آپ شہید کیسے فرمار ہے ہیں سوال نہ کرنے سے طابت ہے کہاں کا بھی یہی عرض نہ کیا گہ آپ شہید کیسے فرمار ہے ہیں سوال نہ کرنے سے طابت ہے کہاں کا بھی یہی عقیدہ تفا کہ نبی یا کہ مالی کے اس کا اے میں ہوگی۔

### سيدنا عبدالندبن عباس فالليم المحقائد

جودوسخاء

سیدناعبداللد بن عباس بالخیئ فرائے ہیں۔ کدرسول الله مالی خیر میں سب سے زیادہ کی سخے۔ اور آپ کی سخاوت کا سب سے زیادہ ظہور ماہ رمضان میں ہوتا تھا۔ حضرت جبریل علیائی برسال ماہ رمضان میں آخر مہینہ تک آپ سے ملاقات کرتے سے درسول یا ک سالی کان رسول استے۔ سے ملاقات کرتے سے درسول یا ک سالی کان رسول الله صلی الله علیه ومسلم آجو کہ بالمحدید

جب جبریل آپ سے ملاقات کرتے تو آپ بارش برسانے والی ہواؤں سے بھی زیادہ بخی ہوتے نتھے۔ ( سیجے مسلم شریف صفحہ ۲۵۲ باب جودہ ملاقلیم)

عقيده

ہواہر جگہ ہوتی ہے۔ نبی پاک مالیکی کی سخاوت ہوا سے بھی زیادہ تیز ہے۔ تو آپ
کی سخاوت بھی کا کنات کے کونے کونے میں موجود ہے۔ سخاوت ایک صفت ہے۔ جس
موصوف کی ایک صفت کا بیمقام ہے۔ ان کی اپنی ذات بابر کات کی عظمت کا کیا کہنا۔
جس طرف اُٹھ گئی دم میں دم آگیا
اُس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام
ہاتھ جس ست اٹھا تو غنی کر دیا
موج بحر ساحت بیہ لاکھوں سلام

جودوسخا

سید ناعبدالله بن عباس والفیکافر ماتے ہیں کہ نبی پاکس کالفیکیم کی عادت کریم تھی۔ اند کٹم یکٹن یسٹنگ شیٹنگ الله قال نعم آپ سی سائل کا سوال رونہ فر ماتے تھے۔ ( صحیح مسلم شریف صفح ۲۰ جلد ۲ باب من فضائل ابی سفیان)

عقيده

نی پاک مالی کے در ہے کوئی خالی نہیں کمیا ان کے دروازے ہرسال کے لئے کھلے ہیں۔ ان کے ہاں کی فتم کی کی نہیں۔ کھلے ہیں۔ ان کے ہاں کی فتم کی کی نہیں۔ زمانہ نے زمانہ میں سخی ایسا کھیں دیکھا زباں پرجس کے سائل نے نہیں اسٹے نہیں ویکھا

#### د بوانه بچه

سیدنا ابن عباس ڈلٹے کا فرماتے ہیں کہ ایک عورت اپنے دیوانے بچہ کو لے کررسول پاک ملکٹی کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یارسول اللّدملی ٹیڈیم میر ایہ بچہ دیوانہ ہے۔ مبح وشام بہت تنگ کرتا ہے۔

قَمَسَحَ رَسُولُ اللّهِ صَدْرَةٌ وَ دَعَالُهُ

(مشكوة شريف صفحه ۱۹ مسنن دارمي جلداصفحه ۱۹ مسنداحد جلداصفحه ۲۳۹)

#### عقيده

صحابہ کرام علیم الرضوان مشکل اور پریشانی سے حل کے لئے نبی پاک مظافرہ کے اسے میں پاک مظافرہ کے اسے میں پاک مظافرہ کے اسے میں باس حاضر ہوتے ہے۔

آب (ملافیکم)ان کے لئے دعافر ماتے توان کی مشکل دور موجاتی۔ نبی پاک ملافیکم کے دست مبارک میں بیاک ملاقی میں۔ دست مبارک میں بھی شفاہے۔ اور آپ (ملافیکم) کی دعاہے بھی مشکلات حل ہوتی ہیں۔

### ورخت كخوشه كاحكم كي عمل كرنا

سیدنا ابن عباس کالم افرماتے ہیں۔ که رسول الله ملاقات کا رکاہ اقدس میں ایک اعرابی آیا اور عرض کیا۔

بما أغرف إنك نبي الله

بھے کیے معلوم ہوگا کہ آپ اللہ تعالی کے نبی ہیں۔ تو آپ ما اللہ نے فرمایا اگر میں مجھے کیے معلوم ہوگا کہ آپ اللہ تعالی کے بھی ہیں۔ تو آپ ما اللہ تعالی کا مجور کے اس درخت کے خوشہ کو بلاؤں تو تو اس بات کی کوائی دے کا کہ میں اللہ تعالی کا رسول (می اللہ نام کا کہ میں اللہ تعالی کا رسول (می اللہ نام کا کہ میں اللہ تعالی کا رسول (می اللہ نام کی کو ای مون ؟

تو آپمن الله اس درخت کے خوشہ کو ہلایا تو اس نے درخت سے اتر ناشروع کردیا یہاں تک کہ دہ آپ من اللہ کا اس کے خوشہ کو ہلایا تو اس کو رمایا۔
کردیا یہاں تک کہ دہ آپ من اللہ نام کے لئے آگرا۔ پھر آپ من اللہ کے اس کوفر مایا۔
اِدْ جِعْ فَعَادَ فَاسَلَمَ الْاَعْرَامِی میں مسلمان ہوگیا۔
تو وہ واپس چلا گیا ہید کی کراعرائی مسلمان ہوگیا۔

(جامع ترمذى جلد ٢٥٠ م ١٢٠ م مشكوة شريف صفحه ٢٢١)

عقيده

### وندان مبارك يسينور كاظبور

نی پاک ملالی استرتا یا مجزه متعتب بی تو آب اللی کام قرمان پران کے

دندان مبارک سے نور کاظہور محسوں ہوتا تھا۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ ماللی کے ہم سے کہ آپ ماللی کے ہم سے میں ہے کہ آپ ماللی کے ہم سے میں اللہ کا کھیے ہم کے میں ہے کہ آپ ماللی کے ہم سے دیواریں چیک اٹھنیں۔ (شفاشریف جلداصفحہ ۳۹)

علامہ جامی میشاند فرماتے ہیں۔

وصلی الله علی نور کزوشد نور با پیدا زمین از حب اوساکن فلک درعشق اوشیدا

#### تمازك بعدبلندا وازسع ذكركرنا

سيدنا عبدالله بن عباس فالفي كافر مات ميں۔

إِنَّ رَفْعُ الصَّوْتِ بِاللِّرِكْرِ حِينَ يَنْصَوِفُ النَّاسُ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فرض نماز کے بعد بلند آواز سے ذکر کرنانی پاک ملاقلیم کے زمانہ مبارک میں تھا۔ (صحیح بخاری جلداصفی ۱۱ میلی مسلم نزیف جلداصفی ۱۱ میلی مسلم نزیف جلداصفی ۲۱۷)

فرض نماز کے بعد بلند آواز سے ذکر کرنا جائز ہے۔علامہ ابن جرعسقلانی مطالحہ

ال حديث كي شرح مين فرمات يي ك

فِیْه دَلِیْلُ عَلَی جُوازِ الْجَهْرِ بِالدِّنْ کِرِ عَقَبِ الصَّلُوة بیصدیث نماز کے بعد بلندآ واز سے ذکر کرنے کے جواز پرولیل ہے۔ (فتح الہاری جلد ۲ صفی ۳۲۵)

### جنتي عورت

سيدنا عطاء بن الى رباح واللي فرمات بيل كدايك دن حضرت ابن عباس والله

نے مجھے سے فرمایا۔

الآاريك المرأة من أهل الجند

كيامين من كوايب عنى مورث مندوكها ول؟ تو مين في مون كيا كيون بين توانبول من الموان الموان المول من الموان المول في الماليان سياه فام مورث في في ماليان كالمين كالمين كالمين من الدين من ما منر موكر عرض

كيا-يارسول الدمن الله المركم كادوره يزتاب اورمير استركل جاتاب

آب (ملَّ الْمُنْكِمِ ) ميرے لئے وعافر مائيں۔ تو آب (ملَّ الْمُنْكِمِ ) نے فرمایا:

#### عقيده

صحابہ کرام علیہم الرضوان برکوئی مصیبت اور پریشانی آتی تو وہ نی پاکس اللہ کا ان خدمت اقدس میں جاضر ہوکراس کے مداوا کے لئے عرض کرتے ۔ تو آپ (ماللہ کے ان کی مشکل اور مصیبت دور ہوجاتی نیز نی پاکس اللہ کہ کا اللہ تعالیٰ نیز نبی پاکس اللہ کہ کا اور مصیبت دور ہوجاتی نیز نبی پاکس اللہ کہ کا اللہ تعالیٰ نیز نبی پاکس اللہ تعالیٰ نے مختار بنایا ہے کہ وہ جنت بھی عطافر ماسکتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے مختار بنایا ہے کہ وہ جنت بھی عطافر ماسکتے ہیں۔

مس جیز کی کی ہے آتا تیری مکلی میں مقبل میں عقبل میری مکلی میں ونیا تیری مکلی میں عقبل میری مکلی میں

### سيدنا الومريره واللياك كعقائد

### محابى كحسن سلوك اوراللدكى رضاكي خردينا

سیدنا ابو بریره دانین فرمات بین کدایک مخف نے دسول یاک مالیکی خدمت بین حاصر بوکر عرض کیا این مالیکی خدمت بین حاصر بوکر عرض کیا۔ بین فاقد سے بول یو دسول یاک مالیکی نے فرمایا جو خص اس کواری رات مہمان بنانے کا اللہ تعالی اس پر رحم فرمائے گا۔ انصار بین سے ایک مخفل نے

کھڑے ہوکر عرض کیا۔ یارسول الند (ماللید) اس کو بیس مہمان بناؤں گا۔ وہ حض اس کو اپنے گھر لے گیا اور بیوی سے پوچھا۔ تہمارے باس کھانے کی کوئی چیز ہے۔ بیوی نے کہا بچوں کوئی چیز سے بہلا دو۔ جب ہمارامہمان کہا جول کوئی چیز سے بہلا دو۔ جب ہمارامہمان آئے تو جراغ بچھا دینا۔ اور اس پر بید ظاہر کرنا کہ ہم کھانا کھا رہے ہیں۔ جب وہ کھانا کھا نے لیے تو تم جراغ کے باس جا کر چراغ بچھا دینا۔ پھر وہ سب بیٹھ گئے اور مہمان کھانے گئے تو تم چراغ کے باس جا کر چراغ بچھا دینا۔ پھر وہ سب بیٹھ گئے اور مہمان نے کھانا کھایا جب وہ سے کوئی پاک ماللید من ضیعے گئے اس جا ضربواتو نی پاک ماللید من ضیعے گئے اس جا سربواتو نی پاک ماللید من ضیعے گئے اس جا سربواتو نی پاک ماللید من ضیعے گئے اس جا سربواتو نی پاک ماللید من ضیعے گئے اس جا سربواتو نی پاک ماللید من ضیعے گئے اس جا سربواتو نی پاک ماللید من ضیعے گئے اس جا سربواتو نی پاک ماللید من ضیعے گئے اس جا سربواتو نی پاک ماللید من ضیعے گئے اس جا سربواتو نی پاک ماللید من ضیعے گئے اس جا سربواتو نی پاک ماللید من ضیعے گئے اس جا سربواتو نی پاک ماللید من ضیعے گئے اس جا سربواتو نی باک ماللید من ضیعے گئے اس جا سربواتو نی باک ماللید من ضیعے گئے اس جا سربواتو نی باک ماللید میں ضیعے گئے اس جا سربواتو نی باک میں مالیوں کے ساتھ کے باتھ کے ب

تم نے مہمان کے ساتھ جوسلوک کیااللہ تعالیٰ اس پر بہت خوش ہوا۔ صحیح مسلم شریف صفحہ ۱۸۳ ،باب اکرام الضیف ) ( می مسلم شریف صفحہ ۱۸۳ ،باب اکرام الضیف )

عقيده

نی پاک مالظیم جانے ہیں کہ ان کے محانی نے اپنے مہمان کے ساتھ جو حسن سلوک کیا۔ اور بینی جو اللہ تعالی اس کے اس حسن سلوک پر رامنی ہوا۔ لینی اللہ تعالی سکے رامنی ہو ۔ لینی اللہ تعالی کے رامنی ہونے کو جانے ہیں تب ہی تو فر مایا تم نے مہمان کے ساتھ جوسلوک کیااس پر اللہ تعالی بہت خوش ہوا۔

لیاس پینے کے باوجود عربال

سيدنا الومريه والليؤ فرمات بيل كرسول باك الله المراد مايال المساور مايال المراد مايال المراد مايال المراد المراد مايال المراد ا

عورتیل ہول کی جولیاس پہنے سے باوجودعریاں ہول گی۔وہ راہ تن سے ہٹانے والی اورخود بھی ہول کی۔وہ راہ تن سے ہٹانے والی اورخود بھی ہول کی۔ ( میج مسلم شریف مقدہ ۱۰ باب النسام الکاسیات العاریات)

عقيره

والمان المان الماني ما حول اور پر لباس البيالوكول كرسامن به بس ي خر

بہلے سے پیارے نی غیب دان حضرت محمصطفے مالطیم نے آج سے ساڑھے جودہ سو سال پہلے بیان فرمادی تھی۔معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب ملاقید محمول علیہ معلا فرمایا ہے جو کہے نبی کوغیب کی کیا خبروہ صریحاً پیارے مصطفے ملا نظیم کے ارشادات کا اٹکار كرنے والا ہے۔اللہ تعالی ایسے كمراه كن لوكوں سے محفوظ رکھے۔ آمین

بے مثل نبی

سيدنا ابو ہريره والفئة فرماتے ہيں كەرسول الله مالفية ارشاد فرمايا۔ مَنْ رَانِي فِي الْمَنَامِ فَقَدُ رَانِي فَإِنَّ الشَّيْطُنَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي جس مخض نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھ ہی کو دیکھا۔ کیونکہ شیطان میری مثل نبيس بن سكتا\_ ( صحيح مسلم شريف جلد ٢ صفح ٢٣٢ كتاب الروياء)

شيطان برايك كاشكل اورشل بن سكتاب مرة خرالزمال حضرت محمصطف الليكيم كى متل نہیں بن سکتا۔اس سے وہ عاجز ہے۔اور جولوگ اینے آپ کوآپ کی مثل قرار دیتے ہیں۔ یا نبی یا ک ملافید کو اپنی مثل قرارویے اوراس پر بھتیں کرتے ہیں۔وہ تو شیطان سے بر حكر موسة الله تعالى السياوكول مع محفوظ ركھ اوران كوبدايت دے المين

د یو بند حصرات کے مولوی حسین احمد مدنی کہتے ہیں کہ وبإبيابية آب كومماثل ذات سروركا ئنات خيال كرتے بيں۔

(الشهاب الثاقب منى كامطبوعد يوبند)

د بوبند بوں کے مولوی خلیل احمد البیکھوی لکھتے ہیں کہ لفس بشريت مين مماثل آب جمله بني آدم بين \_ (براين قاطعه مني المعلوع ديوبند)

اس سے نی یاکماللی کاحیات اور حاضر وناظر ہونا واسے ہے۔ کہ جب جاہیں

جہاں جا ہیں جس وفت جا ہیں تشریف لا سکتے ہیں۔

علامه ابن جرعسقلانی شارح بخاری عملیه فرمات بی که

صالحین کی ایک جماعت سے منقول ہے۔ کہ انہوں نے خواب میں نبی اکرم مالالیا کے ذیارت کی تو بھر حالت بیداری میں بھی دیکھا۔اور جن جن چیزوں کے متعلق ان کو اشکال تھے نبی پاک مالالیا کی بارگاہ اقدی میں سوال عرض کئے اور آپ (مالالیا کم) نے ان امور میں ان کے افزال دور فرمائے۔ (فتح الباری جلد ۱۲ اصفی ۳۸۵)

علامه آلوى مطالة في المحالة

### خزانوں کے مالک میں میں اس م

سیدنا ابو ہرمیرہ دلائی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کا ٹیکٹر نے ارشاد فرمایا۔
اُنَا لَائیم اَلِیتُ بِحَرِّ آئِنَ الْارْضِ
میں سویا ہوا تھا میرے پاس زمین کے خزانے لائے میے۔
میں سویا ہوا تھا میرے پاس زمین کے خزانے لائے میے۔
(صحیح مسلم شریف جلد اسفی ۱۳۳۴ کتاب الرویاء)

عقبده

الله تعالى من المبيع محبوب حفزت محمصطفا ملا المياكوز مين كفزانول كالمجيال عطا قرماني مين - اورجس كو تنجيال وي جائيل - است اس كامالك ومخار بنايا جاتا ہے ۔ اس لئے مار درسول مقبول خاتم الانبياء حضرت محمصطف ملا المياكم والله تعالى نے مالك ومخار بنايا ہے۔

### سے پرنز

سيدنا ابو بريره وللنظرة فرمات بين كدرسول الدم النيم النيم اليار وَأَنَا سَيِّدُ وَلَدِ ادَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ أَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُ عَنْهُ الْقَبْرُ وَ أَوَّلُ شَافِعِ وَأَوَّلُ مُشَفَّعِ

میں قیامت کے دن اولا دا دم کا سردار ہوں گا۔ سب سے پہلے قبر سے میں اٹھوں گا سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا۔ اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول ہوگی۔ سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا۔ اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول ہوگی۔ (صحیح مسلم شریف جلد ۲۳۵ میں انگلائی ) اور الاندار مصلف سے محمد مصطفاط اللیکن امراندار و مسلمان کے الحد اس دار

امام الانبیاء، حبیب کبریاء حضرت مصطفی منافی منهاء ومرسلین کے بعد سردار
بیں ریکھی واضح ہوا جملہ انبیاء کرام بھی اور مرسلین عظام بھی کو اللہ تعالی نے جو کمالات
عطافر مائے ہے وہ سب کے سب سرور عالم منافی کی ذات بابرکات میں موجود ہیں
کیونکہ سید وسرور کے لئے ضروری ہے۔ کہ جن میں سرور ہے۔ ان میں سے ہرفضل و
کمال میں برتر ہو۔ مولا ناروم موالیہ نے ای لئے فرمایا ہے۔

سید و سرور محمد نور جہال بہتر و بہتر شفیع مجرمال

شیخ سعدی میلید فرماتے ہیں۔ شیخ سعدی مطالقة فرماتے ہیں۔

آنکه آمد نه فلک معراج رو

انبیاء و اولیاء مخاج او

اس مدیت سے بیمی معلوم ہوا کہ آپ (سلالی کا مت میں جوآپ (سلالی کا مت میں جوآپ (سلالی کا میں کو میں کا علم تھا۔ آپ (سلالی کا کو بیمی علم تھا۔ آپ (سلالی کا کو بیمی علم تھا کہ سب سے پہلے قبر اطہر سے میں ایھوں گا۔ تو جن لوگوں کا بیہ عقیدہ ہے۔ نیما یاک ملائی کا کو فیر کی کیا خرصر ہےا گراہی میں جبتلا ہیں۔ آپ (سلالی کی کا بیارشاد ہے کہ سب سے پہلے میں شفاعت کراؤں گا۔ اور میری شفاعت قبول ہوگی۔ اور شفاعت کا سب سے پہلے میں شفاعت کراؤں گا۔ اور میری شفاعت قبول ہوگی۔ اور شفاعت کا

تعلق قیامت سے ہے۔ اور جن لوگوں کا بیعقیدہ ہے۔ کدانبیاء اور اولیاء کو بیجی علم ہیں کہ قیامت کو ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ حدیث کے مخالف عقیدہ رکھتے ہیں۔ اور پیارے مصطفے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ حدیث کے مخالف عقیدہ رکھتے ہیں۔ اور پیارے مصطفے ساتھ کیا دشاوات سے روگروانی کرنے والے ہیں۔ مولوی اساعیل دہلوی نے تقویم الایمان میں لکھا ہے۔

جو پھھ اللہ این بندوں سے معاملہ کرے گاخواہ دنیا میں خواہ قبر میں خواہ آخرت میں۔ سواس کی حقیقت کسی کومعلوم ہیں۔ نہ بی کوء نہ ولی کوء نہ اپنا حال نہ دوسرے کا۔
میں۔ سواس کی حقیقت کسی کومعلوم ہیں۔ نہ بی کوء نہ ولی کوء نہ اپنا حال نہ دوسرے کا۔
(تقویة الایمان صفحہ ۲۲مطبوعہ دیلی)

### انبياء كااختيار

سیدنا ابوہریرہ دالفؤ فرماتے ہیں کہ رسول الله طافی نے فرمایا کہ حضرت موئی علیائی کے پاس ملک الموت آیا اور کہنے لگا ہے دب کے پاس چلئے تو حضرت موئی علیائی نے اس کو چین مارکراس کی آگھوٹر مارکراس کی آگھوٹر مارکراس کی آگھوٹر کا دی۔ ملک الموت الله تعالیٰ کے پاس واپس گیا۔ اورعرض کیا۔ وانگ آر سَلْتَنِی اللی عَبْدِ لَکُ لَا يُورِیْدُ الْمَوْتَ وَ قَدْ فَقَاءً عَیْنِی اللی عَبْدِ لَکُ لَا یوریْدُ الْمَوْتَ وَ قَدْ فَقَاءً عَیْنِی رکھتا اور اس کو ایس جھے ایسے بندے کے پاس جھیجا ہے۔ جوموت کا ارادہ ہی نہیں رکھتا اور اس

تونے بچھے ایسے بندے کے پاس بھیجا ہے۔ جوموت کا ارادہ بی بیس رکھتا اور اس نے میری آنکھنکال دی۔

تواللہ تعالی نے اسکی آکھ لوٹائی۔اللہ تعالی نے فرمایا میرے بندے کے پاس جاؤ اور کہو۔ آپ زندگی کا ارادہ رکھتے ہیں۔اگر آپ کا زندگی کا ارادہ ہے تو اپنا ہاتھ ہیل کی پشت پررکھئے جتنے بال آپ کے ہاتھ کے بیچے آئیں گے استے سمال آپ کی عمر بردھادی

حضرت موی علائل نے کہا پھر کیا ہوگا۔ کہا پھر آپ کوموت آئے گی۔ تو حضرت موی علائل نے گی۔ تو حضرت موی علائل نے کہا اس میں اس مقدمہ سے ایک پھر سے تھے جانے کے فاصلہ پرمیری روح قبض کرنا۔

( منج مسلم شریف جلد اصفحه ۲۲ باب من فضائل موی)

#### عقيره

اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام علیہم السلام کوموت اور حیات پراختیار دیا ہوتا ہے۔
جب وہ چا ہیں دنیا سے انقال فرمائے۔ نیز وہ جس وقت اور جہال چا ہتے ہیں ان کی روح قبض کی جاتی ہے۔ علامہ بدر الدین ہو اللہ نے کہ حضرت موکی غلیا تھانے بیت المقدس کے زدید ون ہونے کی تمنااس لئے کی دہاں پرانبیاء اور صالحین کی قبور ہیں۔
علامہ عینی اور علامہ نو وی شارح مسلم نے اس حدیث کی شرح میں تحریر فرمایا ہے کہ متبرک مقامات صالحین اور مقبولان خدا کے قرب میں وفن کرنامستحب اور جائز ہے۔
متبرک مقامات صالحین اور مقبولان خدا کے قرب میں وفن کرنامستحب اور جائز ہے۔
ہے۔ صالحین کی قبور کی جگہ فضیلت اور برکت والی ہوتی ہے۔

(عدة القاری جلد مصفحہ ۱۳۹ ، شرح مسلم جلد ۲ صفحہ ۲۲)

### فالشح خبير

سیدنا ابوہریرہ طالعی فرماتے ہیں کہرسول الله مظالی کے خبیر کے دن فرمایا۔ الاُ غطیت هذه الوَّایکة رَجُلاً یُحِبُّ اللّٰهُ وَ رَسُوْلَهٔ یَفْتُحُ اللّٰه عَلَی یک یُهِ کل میں جھنڈ اس مخص کو دوں گا جو اللہ تعالی اور اس کے رسول سے محبت کرتا موگا۔اور اللہ تعالی اس کے ہاتھ پر فتح دےگا۔

حصرت الوبريره والفيئة فرمات بيل-

فَدَعَاءَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِي بْنَ آبِي طَالِبٍ فَآعُطَاهُ إيّاهَا وَقَالَ آمُشِ وَلَا تَلْتَفِتْ حَتَّى يَفْتَحَ اللّهُ عَلَيْكَ

تورسول الله مالليليم في حضرت على بن ابوطالب وللنيئ كوبلايا ــ اور ان كوجهندًا عطاكيا ــ اور فرمايا جاؤ اور ادهر ادهر النفات شدكرنا يهال تك كه الله نتحالي تهيل فخ عطافه الناري

( صحی مسلم شریف جلد ۲ صفحه ۱۷۵ با ب من فضائل علی )

عقيده

حضور پرنور ماللیم جانے ہے کہ فاتح خبیر حضرت علی دلائی ہیں تب ہی تو ان کو بلاکر مجھنڈا عطافر مایا۔ نیز معلوم ہوا کے تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان کا بھی بہی عقیدہ تھا کہ حضور علیہ النظام کی محملے میں کہ فاتح خبیر کون ہے؟ تب ہی تو سب خاموش رہے۔ لہذا جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کوکل کا پہنچ ہیں اور نبی کوغیب کی کیا خبروہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے عقائد کے خلاف عقائد کے حلاف عقائد کے خلاف عقائد کے حلاف عقائد کے خلاف عقائد کے حلاف عقائد کے حلاف عقائد کے خلاف عقائد کہ کے خلاف عقائد کے حلاف عقائد کے خلاف عقائد کے حلاف کے ہیں۔

بهارون برحكومت اورعلم مصطفي مالليل

سیدنا ابو ہریرہ داللہ فرماتے ہیں کہ رسول الله ماللہ کی اڑیر تنے وہ ملنے لگا۔ تو رسول الله ماللہ کی منابا۔

اُسكُنْ حِواء فَهَا عَلَيْكَ إِلَا نَبِي اَوْصِدِيقَ اَوْشَهِيدُ السخراء هم جالتي مرصرف في بي عاصديق بي ياهميد بي المستقد الماسفة الماسان فضائل طلحه والزبير)

عقيده

نى ياك ملافية كى بيارول برجى حكومت فنى اوراب كواسين امتول كاعلم تفاكران كاوصال كس كس حالت مين بوكار

دورون ويك سيسنا

سيدنا الوجريه والفئز فرمانة بين بم رسول التدكاليم كي خدمت اقدس بين حاضر تصريبا على أيك أبث من توني ياك طالله المنظم فرمايات اقتدرون ما هلدا

مم جانتے ہوگہ میرا مث کیسی ہے۔ تو ہم نے عرض کیا۔

الله ورَسُوله أعلى المارية الم

اللداوراس كارسول بى زياده جائة بير

تورسول پاکسالليم نے فرمايا:

هٰذَا حَجُر رُمِي بِهِ فِي النَّارِ مُنذُسَبُعِينَ خَرِيْفًا فَهُو يَهُوِي فِي النَّارِ الآنَ حَتَّى إِنْتَهَى إِلَى قَعْرِهَا

ریرآ بہٹ پھڑ کی ہے جو کہ آج سے ستر سال پہلے جہنم میں پھینکا گیا تھا اور اب وہ دوز نے کے بیچے پہنچا ہے۔ (صحیح مسلم شریف جلد ۲ صفحہ ۱۸۲ باب جہنم اعاذیا اللہ منھا)

عقيده

نی پاکسنگار کی اخیار نہیں سرسال کے آھے دوراور نزویک کا کوئی اخیار نہیں سرسال پھر بنچ گرتا رہے تو خود ہی اندازہ لگا ئیں کہوہ کتنے کروڑ میل فاصلہ بنے گانی پاک منافیر کی اندازہ لگا ئیں کہوہ کتنے کروڑ میل فاصلہ بنے گانی پاک منافیر کی اس پھر کے جہنم کے تہہ پر بینچنے کی آواز مدینہ طبیبہ میں سن رہے ہیں رسول مقبول منافیر کی اس اس بھی سنتے ہیں۔ انتی جہاں کہیں سے بھی منافیر کی اس اس منافیر کی اس منافیر کی اس منافی کی منافید نے اس کی منافید کے قرمایا ہے۔ پر سے اس مال سنت ، الشاہ احمد رضا خال بریلوی مینافید نے اس لئے قرمایا ہے۔

دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کان لعل کرامت ہے لاکھوں سلام

بحير بيئ كابتانا كهني باكسالاليلما كان وما يكول كاعلم ركهتي

سیدنا ابوہریرہ رہ النے فرماتے ہیں کہ ایک بھیڑیا کسی بکریوں کے جرواہے کی طرف
گیا۔ان میں سے ایک بکری پکڑی۔ جرواہے نے اس سے بکری وجیزالیا بھیڑیا ٹیلہ پہ
جڑھ گیا، اور بولا، میں نے اس روزی کا ارادہ کیا جواللہ تغالی نے ڈی۔ پھر تو نے وہ جھ
سے چھین کی، تو اس جرواہے نے بھیڑ سے کو کلام کرتے دیکھ کرکھا۔

اللہ کی قتم میں نے آج جیسا واقعہ بھی نہیں دیکھا کہ بھیڑیا یا تیل کر ڈیا ہے تو
بھیڑ سے نے کہا:

اَعْجَبُ مِنْ هَلَا رَجُلُ فِي النَّحُلَاتِ بَيْنَ الْحَرَّثَيْنِ يَتَحَبُّرُ كُمْ بِمَا مَصْي

وَمَا هُوَ كَائِنْ بَعْدَكُمْ

اس سے بجیب تربیہ ہے کہ ایک صاحب دو پہاڑوں کے درمیان تھجوروں کے جھنڈوں میں (مدینہ منورہ میں) تمہیں گذری ہوئی اور بعد میں ہونے والی باتوں کی خبر دے دیے ہیں۔وہ مخض (چرواہا) یہودی تھا۔

فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْبَرَهُ وَٱسْلَمَ تووه مخص نبی پاکساللیُم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور بھیڑ ہے کی بات بتائی اورمسلمان ہوگیا۔ (مکلُوۃ نثریفِ صفحہ ۱۳۵)

عقيده

نی پاک ملاظائم جوہو گیااور جوہونے والا ہےان سب کی خبرر کھتے ہیں۔
بھیٹر یا ایک درندہ ہے۔ وہ بھی بیان رکھتا ہے۔ مگر جومولوی یا عالم دین ملغ ہوکر
اس حقیقت کا انکار کرے وہ تو بھیٹر ہے سے بھی گیا گذرا ہے۔ اللہ تعالی نے ایسے ہی
لوگوں کے لئے فرمایا ہے۔ کہ
اوگوں کے لئے فرمایا ہے۔ کہ
اوگوں کے لئے فرمایا ہے کہ

تو دانائے ماکان و مایکون ہے مگر میں خبر دیکھتے ہیں

### شيطان كاوظيفه بنانا

اسدابو ہریرہ رات والے چورکا کیا ہوا؟

میں نے عرض کیا یارسول اللہ (ملافیدم) جب اس نے بہت زیادہ منت ساجت کی تو

مجھال پررم آگیاتو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ تو فرمایا:

أمَّا أَنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَ سَيَعُودُ

وہتم سے جھوٹ بول گیااور دہ عنقریب پھرآ ئے گا۔

فَعُرُ فَتُ اللهُ سَيَعُودُ لِقُولِ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ سَيَعُودُ وَ سَدُتَهُ

پس اب بھے یقین ہوگیا کہ وہ پھر آئے گا کیونکہ رسول اللہ کا لیکھ نے فرمایا ہے۔ تو اس کی انتظار میں رہا۔ چنانچہ وہ آیا۔ اور غلہ سے لپ بھرنے لگا تو میں نے اسے بکر لیا۔ اور کہا میں تجھے رسول اللہ مالٹی کے پاس لے جاؤں گا۔ اس نے کہا جھے چھوڑ و بہجے بھی اور کہا میں تجھے رسول اللہ مالٹی کے پاس لے جاؤں گا۔ اس نے کہا جھے رحم آئم یا اور میں ہول ۔ میر سے اوپر بال بچوں کا بوجھ ہے۔ میں پھر نہیں آؤں گا۔ جھے رحم آئم یا اور میں سے جھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تورسول اللہ مالٹی کے فرمایا۔

يَا اَبَا هُوَيْرَةً مَا فَعَلَ اَسِيرُكَ

اے ابوہر رہے ہمہارے قیدی نے کیا کہا۔

ميس نے عرض كيا يارسول الله (مالليكيم)! اس نے سخت محتاجي اور بال بجول كاعذر

كيا- بحصال بررم أكيا اوراست چيوز ديا فرمايا:

أَمَّا إِنَّهُ قُدْ كَذَبَكَ وَ سَيَعُودُ

خبردارر بوراس نع جموت بولا وه عنقريب بعراسة كار

میں نے تنسری باراس کا انظار کیاوہ آیا اور غلہ سے لیے بھرنے لگاتو بیس نے اس کو پکڑلیا۔ اور کہا کہ بیس کھے رسول اللہ کا لیکھی کے باس لیے جاؤں گا۔ تو کہتا ہے کہ بیس

آول گا۔ پھر آجا تا ہے۔ اس نے کہا جھے چھوڑ دو۔

اُعَلِّمُكَ كَلُمَاتٍ يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهَا

میں تجھے چند کلمات بتا تا ہوں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ تجھے نفع دےگا۔ میں نے کہاوہ کیا ہیں۔تو اس نے کہا۔

إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقَرَا آيَةَ الْكُرُسِيِّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ القيوم حَتَّى تَخْتِمَ أَلَايَةٍ فَإِنَّكَ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ وَلَا يُقَرِّبُكَ شَيْطَانُ حَتَّى تُصْبِحُ

جب تورات كوبسر پر لينے تو آيت الكرى لا اله الاهوالى القيوم آخر آيت تك پڑھ ليا كر۔ تو الله تغالى بخھ پر ايك فرشتہ حفاظت كرنے والا بھيج دے گا۔ پھر منح تك شيطان تيرے قريب ندائے گا۔

تومیں نے اسے چھوڑ ویا۔ تورسول التُدسلی التُدعلیہ وسلم نے فرمایا۔ مَا فَعَلَ آسِیرِ كَ الْبَارِ حَة

ابوہریرہ تہارے قیدی نے کیا کہا؟

تومیں نے عرض کیا اس نے کہا جھے ایسے کلمات سکھائے گاجن سے اللہ تعالی مجھے نفع دے گاتو ٹی مگافی کے اسے فرمایا۔

امَّا اللَّهُ صَدَقَكَ وَهُوَ كُذُوبُ

اے ابو ہریرہ! جانتے ہوتم جس سے تم نین دن سے نفتگو کرر ہے ہووہ کون ہے؟ حصرت ابو ہریرہ مالائن نے عرض کیانہیں فرمایاوہ شیطان تھا۔ معرست ابو ہریرہ ملائن نے عرض کیانہیں فرمایاوہ شیطان تھا۔ (میچ بخاری شریف جلداصفیہ اسل مشکلا قشریف صفحہ ۱۸۵)

عقيده

نی باک مالی است معابد و گذر می موسط اور آئنده موسف واسل واقعات ی خرین وی اور محابد نے ان واقعات کی تقید این محاکم د

نیز شیطان انسانی شکل میں آتا ہے۔ اور وظا کف بھی بتاتا ہے۔ لہٰ دامسلمانوں کو ایسے لوگوں سے بچنا جا ہیے اور وعظ اور وظا کف ان حضرات سے حاصل کرنے چاہیے جن کے عقائد میں عظمت رسول اور محبت رسول کا اظہار ہوتا ہو۔ مولانا روم محلید فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں۔

اے بیا اہلیس آدم روئے ہست

### قوت حافظهعطافرمانا

سیدنا ابو ہر رہ وہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ کا فیکے نے فرمایاتم میں سے
کون مخص اپنا کیڑا بچھائے گا تا کہ میری اس حدیث کو یا در کھے۔ پھراس کیڑے کو اپنے
سے لگائے۔

فَإِنَّهُ لَمْ يَنْسِ شَيْئًا سَمِعَةُ

نو پھروہ بھی کوئی سی ہوئی بات نہ بھو لے گا۔

فَبَسَطُتُ بُرْدَةً عَلَى حَتَى فَرَعَ مِنْ حَدِيثِهِ ثُمَّ جَمَعْتُهَا إِلَى صَدُرِى فَمَا لَسِيتُ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ شِيئًا حَدَّثَنِي بِهِ

پھر میں نے اپنی جا در بھیا دی۔اس کے بعد میں آج تک نبی پاکساللیم کی بیان کی ہوئی حدیث نبیں بھولا۔ ( صحیح مسلم شریف جلد ہوصفی ۲۰۰۴ باب من فضائل ابی ہر ریرہ)

عقيده

قوت حافظ انسان کی ایک صفت ہے جوقدرتی طور پرلوگوں کو عطا ہوتی ہے۔ گر ہمارے رسول مقبول اللہ کا اللہ تعالی نے بیطا فت عطا فر مائی تھی کہ وہ صفات انسانیہ می عطا فر مائی تھے۔ کم چیز ہوتو وہ ہاتھ بھیلا کر بھی کی جاسکتی ہے۔ گرزیا دہ چیز ہوتو اس کے عطا فر ماتے ہے۔ کمرزیا دہ چیز ہوتو اس کے ایک جا دراور کیڑ ابجھایا جاتا ہے۔ حضور عابظ ہے اللہ کا دریا ہے رحمت جوش میں تعافر مایا:

ایکٹ میڈ سُک میڈ کیٹ کے ایکٹ میڈ کیٹ کا دریا ہے رحمت جوش میں تعافر مایا:

ایکم یکسط فوبه این کر ایجهائے گا۔ معلوم مواکے بیری عطامے۔ حفرت

ابوہریرہ دالی نے فورا کیڑا بچھا دیا۔ اس عقیدہ پر حضور علیہ النہ قوت حافظہ عطا فرما کیں۔ حضرت ابوہریرہ دالین فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں بھی کوئی حدیث نہیں بھولا۔ حکیم الامت مفتی احمد یارخال مجراتی فرماتے ہیں۔

مالک ہیں خزانہ قدرت کے جو جس کو جاہیں دے ڈالیں دی فرالیں دی خزانہ قدرت کے جو جس کو جاہیں دے ڈالیں دی خلا جناب رہیعہ کو مجڑی لاکھوں کی بنائی ہے

نيك عمل سے كناه معاف مونا

سيدنا ابو بريره والليخ فرمات بن كدرسول الله طليخ فرمايا ايك فخص جاربا تفا راسته مين ال في أيك خاردارشاخ ويهمي اس نه اس كواشا كرايك طرف كرديا-فَنَهُ مِنْ كُنِي اللّهُ لَدُ فَعَفَرَ لَهُ

توالندنغالی نے اس کی بینکی قبول کرلی اوراس کو بخش دیا۔ (صبح مسلم شریف جلد ۲ صفح ۴۸۸)

مقام اولياء الثد

سیدنا ابوہریہ والان فرمائے میں کررسول الدر الله الله کا ہوا!

رعب اکشفت مندفوع بالا ہواب کو اکستم علی الله لا ہو ا بہت سے خیار آلود بھرے ہوئے بالوں والے اور دروازوں سے دودکارے
جاشے والے اور دروازوں سے دودکارے
جاشے والے ایسے بین کرا کروہ اللہ تعالیٰ پرا عماد کر سے شم کمالیں تو اللہ تعالی ان کوان کی
جاشے والے ایسے بین کرا کروہ اللہ تعالیٰ پرا عماد کر سے شم کمالیں تو اللہ تعالی ان کوان کی
اللہ میں سی کرویتا ہے۔ (معیم مسلم شریف جلد الاسفیہ ۱۳۷۹)

### عقيده

اولیاء اللہ کو اللہ تعالی اور اس کے پیارے رسول کاللی کے ارشادات اور احکامات کی تغییل کرنے سے بید مقام حاصل ہوا ہے کہ وہ جو کہدیں اللہ تعالی اس طرح فرما دیتا ہے۔ بیمقام اور عظمت اللہ تعالی نے ان کوعطافر مایا ہے۔ کہ اللہ عضل الله یو تیدہ من یشاء

# اولیاءاللدکااللدتعالی کے ہاں مقام

سيدنا ابو بريره داللفظ مسهمروى م كدرسول التدكالية من فرمايا:

إِنَّ اللَّهَ إِذَا اَحَبَّ عَبْدًا دَعَا جِبْرِيْلَ فَقَالَ إِنِي اُحِبُ فَكُونًا فَاحِبَّهُ قَالَ فَيُحِبُّهُ جِبْرِيْلُ ثُمَّ يُنَادِى فِي السَّمَاءِ فَيَقُولُ إِنَّ اللَّهُ يُحَبُّ فَكُونًا فَاحْبُونُهُ فَيُحِبُّهُ اَهُلُ السَّمَآءِ قَالَ ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْآرُضَ

جب الله تعالی سے مجت فرما تا ہے۔ تو جریل کو بلاتا ہے۔ اور فرما تا ہے کہ میں فلال سے محبت کرتا ہوں۔ تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو جریل علائی اس سے محبت کرتا ہے۔ کہ میں فلال سے محبت کرتا ہے۔ کہ الله تعالی فلال سے محبت کرتا ہے۔ کہ الله تعالی فلال سے محبت کرتا ہے۔ کہ الله تعالی فلال سے محبت کرتا ہے۔ تم بھی فلال سے محبت کرو۔ پھر آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں پھراس کے لئے زمین میں مقبولیت رکھدی جاتی ہے۔ (میچ مسلم شریف جلد ماس اسس)

### عقيده

اولیاء الله سے محبت کرنا بیراللہ تعالیٰ کی سنت ہے ان سے محبت کرنے والول سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔

اولیاءاللدی شهرت اور مقبولیت الله تعالی خود کراتا ہے۔ اوران کو الله تعالی نے برے اعزاز واکرام سے تواز ابوتا ہے۔ ان کو بری تو تیں اورا ختیارات و سے بوتے ہیں۔ حدیث قدی ہے اللہ تعالی فرما تا ہے کہ بیں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ اس کی آئیمیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھیا ہے۔ اس کے پاؤل بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھیا ہے۔ اس کے پاؤل بن جاتا ہوں جس سے وہ چھیا ہے۔ اور جاتا ہوں جس سے وہ چھرتا ہے۔ اور وہ جھے سے جو مائے میں اسے عطا کردیتا ہوں۔ (صبح بخاری شریف۔محکلوۃ)

# سيدنا الس طالفية كعفائد

# نى ياك مالليكم كالمحبوب چيز سي محبت كرنا

سیدنا انس طافی فرماتے ہیں کہ ایک درزی نے رسول اللہ طافی کے کہ اور کہ کے کہ کھاتا تیار کیا۔ اس نے رسول اللہ طافی کی کے ساتھ اس دعوت میں گیا۔ اس نے رسول اللہ طافی کی کے ساتھ اس دعوت میں گیا۔ اس نے دیکھا اللہ طافی کی کہ ما منے جوکی روثی اور شور بدر کھا۔ اس میں کدواور گوشت تھا۔ میں نے دیکھا کہ درسول اللہ طافی کی کہ وسے حبت رکھتا کہ درسول اللہ طافی کی کہ وسے حبت رکھتا ہوں۔ ( می مسلم شریف صفی ۱۹ ایاب جوازا کل اعراق)

#### عقيده

نی پاکسال الیم کی پندیده چیز کومجوب رکھنامتخب ہے۔اوراس کی طلب کرنا جائز ہے۔ بی وجہ ہے کہ پیارے مصطفے مال الیم کے تیر کات کو محابہ کرام علیم الرضوان محبوب مسلفے مالی کی وجہ ہے کہ پیارے مصطفے مالی کی ایک کے تیر کات کو محابہ کرام علیم الرضوان محبوب مرکفتے تھے۔ آپ (مالی کی کا بالی مبارک آپ (مالی کی کا بالی اپنی اپنی اپنی جسموں پر ملتے تھے۔

# الكيال بن فين المارات المارات

سیدنانس والفی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله والفی کو ریکھا کے عمر کا وقت ہو چکا تھا لوگوں نے وضو کے لئے پانی تلاش کیا دھر نہ ملا۔ پھر رسول الله والفیام کے پاس پھر پانی لایا گیا۔

### Marfat.com

مَا يُرْكَابِهُ وَالْكُولِ اللهِ فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى ذَٰلِكَ الْإِنَاءِ يَدَهُ تورسول التدكافية من اينام تهم ارك اس برتن مي ركود يا اوراوكول كواس ياتى \_\_ وضوكرن كاحكم فرمايا:

رَأَيْتُ الْمَآءَ يَنبعُ مِنْ تَحْتِ أَصَابِعِهِ فَتُوضَّاءَ النَّاسُ حَتَّى تُوصُّوا مِنْ

عِنْدِ أَخِوهِمُ

میں نے دیکھایانی آب (ملافید) کی مبارک الکیوں کے بیچے سے پھوٹ رہاتھا اورشروع سے آخر تک تمام لوگوں نے وضو کرلیا۔

حضرت ابوحزه والفيئ فرماتے ہیں کہاس وفت انداز آتین سوآ دمی ہوں کے۔ ( سیح بخاری شریف جلدام فحه ۲۳۰ بیج مسلم شریف جلد ۲ منور ۲۲۵ باب فی معجزات النبی فاقینیم)

نى ياك مَالِيَّةُ الْمِيْدِ مِثْلُ بِيل مِلْكُراب المُكَالِيَةِ ) كَيْمِ الله المُعْلَقِ مِثْلُ ہے۔ نیزمعلوم ہوا کہ تھوڑی چیز کوزیادہ کرنے کی قوت اور طاقت اللہ تعالی نے اپنے محبوب ملاليكم كوعطا فرمانى باورمحابه كرام عليهم الرضوان حضور يرنور ملاليكم كيف سي

الكليال بين فيض ير توفي بين بياس جموم كر ندیال مینجاب رحمت کی بین جاری واه واه

ستارول كي تعداد كاعلم

سيدنا الس طالعة فرمات بي كدرسول التمالية المستفرمايا ميريد وفي كامقد إراتى ہے جتنا ایلہ اور یمن کے منعامیں فاصلہ ہے۔

وَأَنَّ فِيهِ مِنَ الْآبَارِيقِ كَعَدُدِ نَجُومُ السَّمَاعِ فَي الْآبَارِيقِ كَعَدُدِ نَجُومُ السَّمَاعِ

اوراس کے برتنول کی تعدادا سمان کے ستاروں کے برابرہے۔

( میچ مسلم شریف جلد ۲ منی ۱۵۱ باب اثبات وض مینا)

اسان کے ستاروں کا کسی کوعلم نہیں۔ مگر ہمارے نبی یاک مالالیم کو اسمان کے ستاروں کا بھی علم ہے۔ تب بی تو فر مایا جننے آسان کے ستارے ہیں۔استے بی حوض کور

ام المونين سيد تناعا كشه ذالها كل الساروايت سي بهي بير تقيقت واصح موجاتي بيركم جس میں آپ (ماللیم) نے آسان کے ستاروں کے برابرنیکیوں والے محص سے متعلق يوجها تفالة آب في حضرت عمر والله كانام ليا تفار كيونكه أم المونين والله كاكسوال كا جواب وه بى د السكتا تفاجوستارول كى تعداد بھى جا نتا مواور جس مخض كا نام لے كاس كى شکیوں کو بھی جانتا ہومعلوم ہوا کہ ہمارے حضور ملاکھی کوستاروں کی تعداد کا بھی علم ہے۔

محور في تيزر فأري

سيدنا الس طالفية فرمات بيل كدرسول الدمالية الوكول ميسب سيدزيا وحسين، سب سفاریاده کی مب سے زیادہ بہادر منے۔ایک رات اہل مدید خوف زدہ ہو گئے۔ صحابان آواز کی طرف مجے۔ راستہ میں رسول الله ماللیکم اس جکہ سے واپس آتے ہوئے المارات (مالفيد) حفرت ابوطلحد دالفؤ ككور على بيند يرسوار عفد آب كياكياك آت (مالليك) فرمايا: ﴿ وَجُدُناهُ بِهُ حُرِا الْوَالْدُ لِيُحْوِدُ لَهُ اللَّهِ اللَّهُ لِلْيُحْوِدُ لَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الل

ہم نے اس ( محورے ) کوسمندر کی ما تندروال دوال یا یا وہ سمندر تھا۔ حفرت الس طاللية قر مات بين كنا

ركان فرسايبطاء المساء المسادرين المس

وه كورا البت سن رفارتها ... ( من سلم شريف جلد المنور ۱۵ باب في شجاعة النبي الليما)

عقيده

نی پاکسمالینیم جیسا شجاع اور بهادرکوئی نه تھا۔ اور آپ (مالینیم) جیسائی بھی کوئی نه تھا نیز آپ (مالینیم) جیسائی بھی کوئی نه تھا نیز آپ (مالینیم) کاجسم مبارک تھوڑے کے جسم کے ساتھ کلنے سے وہ ست رفآ رکھوڑا تیز رفتارہ وگیا۔ نبی اکرم نورجسم مالینیم کاجسم مبارک بہت برکت والا ہے۔ اور نفع بخش ہے۔ وست میارک سے برکت حاصل کرنا

سیدنا انس والفئو فرماتے ہیں کہ رسول پاک مالفیو اجب میں کی نماز سے فارغ ہوئے تو مدینہ منورہ کے خدام پانی سے بھرے ہوئے اپنے برتن لے کرآپ (مالفیولم) کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے تو آپ (مالفیولم) ہر برتن میں اپناہا تھ مبارک ڈبود بیت مدمت اقدس میں حاضر ہوتے تو آپ (مالفیولم) ہر برتن میں اپناہا تھ مبارک ڈبود بیت کئی مرتبہ سردہ جی میں بیدواقعہ ہوتا۔

فَيَغُمِسُ يَدَهُ فِيْهَا

تو آب ایناباته مبارک ان میں ڈیور ہے۔

( صحیحمسلم شریف جلداصفی ۲۵۱ یاب قرب النی ماللیکمی الناس و تیر کهد به)

عقيده

علامدانی مالکی و و الله شارح مسلم اس حدیث شریف کی شرح بین تر بین کر مین کر الله بیل که محاب کرام علیم الرضوان نی باک مالله کامی کی باتھ مبارک کے اس سے برکت حاصل کرنے کے لئے بانی میں ہاتھ کو استے معلوم ہوا محابہ کرام علیم الرضوان کے حاصل کرنے کے لئے بانی میں ہاتھ مبارک بابرکت اور نفع بخش تھا۔ نیز یہ معلوم ہوا کہ بزرگوں کے ہاتھ مبارک کلنے سے چیز متبرک ہوجاتی ہے۔

موسئ مبارك اورصحابه كرام ويافئ كاعقيدت

سیدنا انس طالعی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جام آپ (مُلَّالَّیْنِ) کا سرمبارک مونڈر ہا تھا اوررسول الدم کا لیکنی کے اس میں کے دیکھا کہ جام آپ (مُلَّالِیْنِ کُلُومِ کُلُ

عقائر محابہ کھوں کے کہ کہوں کے ان تقع شغرة الآفی یدر جُل فکما یوید و آن تقع شغرة الآفی یدر جُل وہ جائے در جُل وہ جائے کہ آپ (مالی کی اول بارک بھی زمین پر گرنے کی بجائے ان کے ہاتھ میں گرے۔

( مني مسلم شريف جلد ١٤٥٢ باب قرب النبي الأفيام من الناس وتبرهم كماب الشفا جلد ٢ مسحد ٢٠١)

عقيده

صحابہ کرام میں ارضوان آپ (مالی کی بال مبارک کوبطور تیرک اتھاتے۔ اور ایٹ پاس رکھتے ہے۔ اس سے فائدہ حاصل کرتے ہے۔ علامہ بدرالدین مینی میں ایک اور دیگر اہل سیر حصرات نے خالد بن ولید دلائے کا نی پاک مالیکی کا بال مبارک ٹو پی میں دیر اہل سیر حصرات نے خالد بن ولید دلائے کا نی پاک مالیکی کا بال مبارک ٹو پی میں رکھنا دورج فرمایا ہے۔ (حمدة القاری شرح می بخاری مغیرے اجلاس مطبوعہ معر، شفاشریف جلد معرادی مند الریاض جلد سمند سامند سام

علامه الومالئي شارح مسلم معنالية في الله على الله على الله على الله على شرح ميل فرمايا به كرم على شارح ميل فرمايا به كرم عابد كرام ويُ الله في ياك مناطقة الله على الله منارك بطور تيرك ركفت منع اوران كي تعظيم وتكريم فرمات في المال العلم جلد الصفح ١١١١)

ام المونین سیدنا امسلمی والفیاک پاس جاندی کی و بینی اس میں نی پاک مالفیار کے بال مبارک تصریب کوئی بیارات تا تو آپ اس جاندی کی و بیدکو پیالہ میں حرکت دے کروہ یانی دے دبیتیں۔ بیاراس کوئی لیتا تو شفایاب ہوجاتا۔

## حضرت انس طالفي كي وصيت

علامہ ابن جمرعسقلانی شارح بخاری عمیدیانس نے روایت نقل فرمائی ہے کہ سیدنا انس طافی کے کہ سیدنا انس طافی کے سیدنا انس طافی کے سیدنا انس طافی کے اس میں پاکس میان کی اللہ کا بال مبارک تھا۔ جس کے متعلق آپ نے حصرت ثابت بنانی طافی کے اللہ کا بال مبارک تھا۔ جس کے متعلق آپ نے حصرت ثابت بنانی طافی کے دوسیت فرمائی تھی۔

(عدة القارى شرح سيح بخارى جلد ٢ صفح ١٣٦ مطبوعهم)

جب میراانقال موجائے توبیہ بال مبارک میری زبان کے بینچے رکھ دینا۔ حضرت ٹابت بنانی داللی فرماتے ہیں کہ

فَوَضَعْتُهَا تَحُتَ لَسَانِهِ فَكُوْنَ وَهِي تَحْتَ لِسَانِهِ

یں میں نے وہ بال مبارک ان کی زیان کے یہے رکھ دیا۔ اور ان کو ڈن کر دیا گیا۔ وہ بال مبارک ابھی تک ان کی زبان کے یہے ہی ہے۔

(اصابه في تميز الصحابه جلد اصفحه المطبوعه بيروت)

#### عقيده

صحابہ کرام علیهم الرضوان کا عقیدہ تھا کہ بی کریم علیظ المام کے موسے مبارک کی برکت قبر میں بھی کام آسے گی تب ہی الوصیت فرمانی اوران وصیت برحضرت ثابت برائی تابعی والدین والدین تابعی والدین والدین تابعی والدین تابعی والدین والدین والدین تابعی والدین و تابعی والدین والدین والدین والدین و تابعی و تابعی و تابعی والدین و تابعی و

میں کیا ہے۔

حضرت داتا تی بخش علی ہجوری و اللہ نے حضرت ابوالعباس مہدی سیاری و اللہ اللہ کے حالات میں ان کی بھی الیسی ہی وصیت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ان کے پاس بھی نبی پاک منافی کے دوبال مبارک تھے۔ انہوں نے وصیت فرمائی کہ بید دونوں بال مبارک میں میرے مند میں رکھ دیے جائیں۔

چنانچهايمان كياكيا\_

حضرت دا تا منج بخش علی جومری میشد فرماتے ہیں۔کہ

امروز گوراد بمروظا براست مرد مال بحاجت خواستن آنجا شوند ومبمات از آنجا طلبند ومجرب است

ان کی قبر مبارک مرومیں ہے۔ لوگ وہاں اپنی حاجات لے کرجاتے ہیں اور اپنی مہمات وحاجات طلب کرتے ہیں۔ اور ان کی حاجات پوری ہوتی ہیں۔ اور ریہ مجرب ہے۔ (کشف انجوب فاری صفحہ ۱۹۳۳)

معلوم ہوا کہ اکابراولیاءاللہ بھی اس کے مطابق عقیدہ رکھتے ہیں کہ پیارے مصطفے ماللہ کے موسئے مبارک کی برکت سے حاجات اور مشکلات حل ہوتی ہیں۔

حاجت روارسول ملكيكم

سيدنا السرطالة وأفرات بيل كرايك عورت كاعفل من محدة ورتفاوه كين كل الله والأوران والميات حاجمة

ات الله کے رسول ایمے آپ (مظافیم) سے بھے طاحت ہے۔ تو آپ (مظافیم) سے بھے طاحت ہے۔ تو آپ (مظافیم) نے فرایاد اے آئ فلال۔ جس کی میں جا ہو انظار کرو۔ میں تہاری جاجت پوری کروں کا بھر آپ (مظافیم) نے راستہ میں اس سے بات کی اور اس کی جاجت پوری کروی۔

و المعلم المعلم المريف علام المال المال المال المال المال المال المال النال)



### عقيده

نی پاک ملائلیم کی بارگاہ میں صحابہ کرام دی گفتی حاجات لے کرآتے تھے۔اور آپ (ملائلیم کی) ان کی حاجبت روائی فرماتے تھے۔

### جسم اطهر سے خوشبو

سیدنا انس دانش فرات بی که رسول القدمالی کارنگ مبارک نبیایت صاف اور چیکدار تھا۔ آپ (مالیکی کا پیدنہ مبارک بول جیسے موتی ہوتے تھے۔ جب آپ (مالیکی کا پیدنہ مبارک بول جیسے موتی ہوتے تھے۔ جب آپ (مالیکی کی تھا۔ تو پوری قوت سے چلتے۔ بیس نے بھی کوئی موٹاریشم یا باریک ریشم رسول اللہ مالیکی کے ہاتھ مبارک سے زیادہ ملائم نہیں و یکھا۔اورنہ بیس نے کسی مشک اللہ مالیکی مشکورسول اللہ مالیکی کم اطهر) کی خوشبوسے زیادہ خوشبودار پایا۔

(صحیح مسلم شریف جلد ۲ مفی ۱۵۵ می بخاری شریف جلد اصفی ۲۲ مکلوة شریف منی ۱۵۵)

### عقيده

علامہ قاضی عیاض محدث ریمانیہ نے تحریر فرمایا ہے کہ رسول مکرم کاللیم کے جسم اطہر سے آپ (ماللیم کی کی اور جسمانی سے آپ (ماللیم کی کی بیدنہ مبارک کی خوشبو۔ اور آپ (ماللیم کی کا نبیاستوں اور جسمانی فضلات سے یا کیزہ ہونا آپ (ماللیم کی خصوصیات میں سے ہے۔ اللہ تعالی نے آپ فضلات سے یا کیزہ ہونا آپ (ماللیم کی خصوصیات میں سے ہے۔ اللہ تعالی نے آپ (ماللیم کی خصوصیات میں سے ہے۔ اللہ تعالی نے آپ (ماللیم کی کو اور اجودوسروں میں نہیں ہیں۔ (شفاشریف جلدام خوام)

# پیپندمبارک سے برکت حاصل کرنا

سیدنا انس بن ما لک داللونو قرمائے بین کہ نی پاک ملاقاتی معزت اسلیم داللونو کے اور ان کے بستر پر سو مجے وہ آئیں تو ان کو بتایا میں کہ نی کا کہ نیا کہ نی کہ کا لیکند کر ان مالیکہ کا کہ نیا ہوئی اور ماللونی کو بسید آر ہا تھا ہوگیا ۔ اس میں ملاقات اور چڑے کے بستر پر آپ (ماللونی کا بسید مرازک اکٹھا ہوگیا ۔ معزرت ام سلیم ملاقتا نے اپنا فر کھولا اور بسید میارک بو چھ کو جھے کر اپی شیشیوں مقال معزرت ام سلیم ملاقتا نے اپنا فر کھولا اور بسید میارک بوچھ کو چھے کر اپی شیشیوں

ہم اس (پینہ) میں اپنے بچوں کے لئے برکت کی امیدر کھتے ہیں۔ تو آپ (مُنْ الْفِیْمِ) نے فرمایا اُصَبْتِ تمہاری امید درست ہے۔ (صحیح مسلم شریف جلد اصفحہ ۲۵۷ باب طیب عرق النبی مُنَّالِیْمِ)

عقيده

نی پاک مالیم کے جسم اطبر سے گئی ہوئی چیز سے برکت حاصل کرنا صحابہ کرام ملیم ہوا الرضوان کا معمول رہا۔ اور نبی پاک مالیم کی جیز سے برکت حاصل کر مائی تھی نیز معلوم ہوا محبت اور حقیدت سے کسی کام کو کرنا جس سے دین اسلام اور شریعت مطبرہ کی عظمت و رفعت میں کوئی فرق ندا تا ہو۔ خواہ حضور عابد النام اس کا حکم بھی ندفر مایا ہووہ کرنا جائز ہے۔ جسیا کہ آپ (مالیم کوئی فرق ندا مایا تھا ہے جہ جسیا کہ آپ (مالیم کوئی فرق ندفر مایا تھا ہے تو اور اس سے برکت حاصل کرنے کا حکم تو ندفر مایا تھا ہے تو ان کوئی بھی ندفر مایا بلکہ ان کے عقیدہ کی کئی تا تیہ ہے۔ بوجھنے پر حضور پر نور مالیم کی تا نہ ہے۔ بھی ندفر مایا بلکہ ان کے عقیدہ کی تا تیہ ہے۔ تھی دی تر مایا بلکہ ان کے عقیدہ کی تقید ہی تو نہ مادی۔ بیان فرمادی۔ بیان سے مسلک کی تا تیہ ہے۔

بوحا بولو تجو

سیدنانس والنو فراتے ہیں کہ سورج وصلے کے بعدرسول الله والی الله والے اور انہیں نماز ظہر پر سائی جب آپ (مالی کا بیکا ) نے سلام پھیرا تو منبر پر کھڑے ہوکر قیامت کا ذکر فرمایا۔ بیتنالیا کہ اس سے قبل بڑے براے امور ظاہر بھول سے پھر فرمایا:

مَنْ اَحَبُ اَنْ يَسَالَيْنَى عَنْ شَنَى وَ فَلْيَسْتَالَيْنَى عَنْ فَوَ اللّهِ لَا فَسْتَالُونَى عَنْ شَنَى وَ فَلْيَسْتَالُونَى عَنْهُ فَوَ اللّهِ لَا فَسْتَالُونَى عَنْ شَنَى وَ فَلْيَسْتَالُونَى عَنْهُ فَوَ اللّهِ لَا فَسْتَالُونَى عَنْ شَنَى وَ فَلْيَسْتَالُونَى عَنْهُ فَوَ اللّهِ لَا فَسْتَالُونَى عَنْ شَنَى وَ فَلْيَسْتَالُونَى عَنْهُ فَوَ اللّهِ لَا فَسْتَالُونَى عَنْ شَنَى وَ فَلْيَسْتَالُونَى عَنْهُ فَوَ اللّهِ لَا فَسْتَالُونَى عَنْ شَنَى وَ فَلْيَسْتَالُونَى عَنْهُ فَوَ اللّهِ لَا فَسْتَالُونَى عَنْ شَنَى وَلَى عَنْ مُقَامِى طَلَا

تک اس جگہ کھڑا ہوں تم جس چیز کے متعلق بھی پوچھو سے بیس تم کواس کی خبر دوں گا۔
حضرت انس بن مالک داللہ فی فرماتے ہیں کہ جب لوگوں نے بیسنا تو انہوں نے
بہت رونا شروع کر دیا۔اور رسول اللہ مظافیم کیا رہار بیفر ماتے متھے۔سکو بی مجھ سے پوچھو۔
حضرت عبد اللہ بن حذافہ ہمی داللہ نے کھڑے ہوکر عرض کیا۔

مَنُ اَبِی یَا رَسُولَ الله

يارسول الله! ميراباب كون هي؟ فرمايا:

أَبُوْكَ حُذَافَةً.

تمهاراباب عذافه ب\_\_ ( صحیح مسلم شریف جلد ۲ صفح ۲۲۳ باب کراههٔ اکثارالسوال)

### عقيده

حضور پرنورحفرت محمصطفا مالینیم کاباربارار شادفر ماناسکونی محصصه الکیم است جو پوچھنا ہے۔ پوچھو۔ اس سے عیال ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے بیار ے حبیب مالیم کی ہو جو چھوا نے مایا تھا پھر حضرت حذافہ دلائی کولوگ کسی اور آ دی کی طرف منسوب کو ہر چیز کاعلم عطافر مایا تھا پھر حضرت حذافہ دلائی کولوگ کسی اور آ دی کی طرف منسوب کرتے ہے۔ تو آپ نے سمجھا کہ آپ (مالیکیم) سے سوال کر کے اس الزام کی بھی وہ وضاحت کر الول تو آپ (مالیکیم) نے فرمایا کہ تیراباپ حذافہ ہے اس سے پہلے بھی وہ اس کی طرف منسوب تھا۔ جولوگ کہتے تھے ایک الزام تھا۔

### حبات الانبياءاورعكم مصطفي مااليل

سيدنا انس طالفي فرمات بين كهرسول الله ما الليم المين فرمايا:

هَذَاب مَرَرُتُ عَلَى مُوسلى لَيْلَةَ السَّرِي بِي عِنْدَ الْكُثِيْبِ الْاحْمَرِ وَهُو قَائِمْ يُصَلِّى فِي قَبْرِهِ

معران کاشب میراکتیب احرک پائ سے گذر ہوا تو خصرت مومی قلیاتی اپن قبر میں کھڑ ہے ہوکر نماز پڑھ رہے ہے۔

و معیمسلم شریف جلد ۱۹۸۸ باب من فضائل موی)

عقبيره

الله تعالیٰ کے نبی زندہ ہیں۔اوروہ اپنی قبروں میں نمازیں پڑھتے ہیں۔ نیزمعلوم ہوا کہ نبی پاک ملائی میں اندر کے حالات جانتے ہیں۔جن کاغیب سے تعلق ہے۔ تب ہی تو فرمایا:

> هُوَ قَائِم بُصَلِّی فِی قَبْرِهٖ وہ اپنی قبر میں کھڑ ہے ہوکر نماز پڑھ رہے تھے۔

> > نى ياك مالى لاكان وعاكى بركت

سيدنا انس طالفيز فرمات بين كه ميرى والده مجه كورسول التدمل في خدمت اقدس ميں كے كرحاضر ہوئيں۔اورعرض كيايا رسول الله!

هَذَا الْيُسَابِنِي النِّيتَكَ بِهِ يَخْدُمُكَ فَادْعُ اللَّهَ لَهُ

بیانس میرابینا ہے۔ میں آپ (ملافقیم) کے پاس اس کوآپ (ملافقیم) کی خدمت کے لئے لائی ہوں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے اس کے لئے دعافر مائیں۔

تو آب (مل الميليم) نفرمايا:

اللهم أكثر مالة و وكدة

اے اللہ اس کے مال اور اولا دکوزیا دہ کردے۔

حضرت انس والفيئون في كها:

فَوَاللّٰهِ إِنَّ مَالِى لَكِيْرٌ وَ إِنَّ وَلَدِى وَوَلَدِ وَلَدِى لَيْتَعَادُونَ عَلَى نَحْوِ الْمِائَةِ الْيُوْمَ

الله کی شم میرامال بهت زیاده ہے اور آج میری اولا واوراولا دی اولا وسو کے لگ میک بین آ

( میچ مسلم شیریف جلد ۲ صفحه ۲۹۸ باب من فضائل انس )

عقيده

صحابہ کرام علیہم الرضوان اپنی اولا دکو بارگاہ نبوی میں پیش کر کے ان کے لئے دعا کراتے تھے۔حضرت انس ملافئ حلفاً بیان فرماتے ہیں کہ حضور پر نورم کا فیڈیم کی دعا کی برکت سے میں کثیرالمال اور کثیرالا ولا دہوں۔

> اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا دلہن بن کے نکلی جب دعائے محد

المرءمعمن احب

سیدنا انس بن ما لک طالعین فرمات بین کدایک اعرابی نے رسول الله مالینیم سے عرض کیا۔ عرض کیا۔

مَتَى السَّاعَةُ

قیامت کب ہوگی؟

تورسول الله ماليليم في مايا:

مَا اَعُدُدُتَ إِلَهَا

تم نے قیامت کے لئے کیا تیاری کی ہے۔ تواس نے عرض کیا۔ محب اللہ و رکسوله

الله تعالى اوراس كرسول كامحبت

توآب (مَالَيْنِمُ) نَ فرمايا:

اَنْتَ مَعَ مَنْ اَحْبَبْتَ

تم اس کے ساتھ رہو گے جس سے تم کومجیت ہوگی۔ سیدنا انس ملائی فر ماتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ہم کونی پاک سائیلیل اس ارشادمیارک سے بردھ کراور کسی چیز سے خوشی نبیل ہوئی۔

فَانَّكُ مَعَ مَنْ آخُبَبْتَ

تم اس کے ساتھ رہو گے۔جس سے تم کومجیت ہے۔ سیدنا انس دالفتۂ فرماتے ہیں۔

فَانَا أَحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَابَابَكُرٍ وَعُمَرَ فَارَجُوانَ اَكُونَ مَعَهُمْ وَإِنْ لَمُّ اَعْمَلُ بِاَعْمَالِهِمُ

پی میں اللہ اور اس کے رسول مقبول اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے محبت رکھتا موں۔ اور مجھے امید ہے کہ میں ان کے ساتھ موں گا اگر چہ میر سے اعمال ان کے اعمال کی طرح نہیں ہیں۔ (صحیح مسلم شریف جلد ۲ صفحہ ۳۳۲،۳۳۳)

#### عقيده

نبی پاک صاحب لولاک حضرت محرمصطفاماً اللی اسے محبت، صحابہ کرام اور اولیاء الرحمان میں ہم الرضوان سے محبت رکھنے والاخسارہ میں نہیں رہتا۔ اس کا حشر قیامت کے دن انہیں کے ساتھ ہوگا جب ان سے محبت رکھنے میں اتنا فائدہ ہے تو ان کے وجود زیادہ برکت والے ہوں گے۔

بہت ہی زیادہ محبت رکھنے میں ان کی زندگی ،حیات کی قید نہیں۔معلوم ہوا کہ اولیاء کاملین انقال کے بعد بھی نفع رساں ہیں۔

# سيدنا جابر بن عبدالند والنوائد

### كھانے بردعاما نكنااور كھانے ميں بركت

سیدنا جابر والنو فرماتے ہیں کہ جب خندق کھودی گئ تو میں نے رسول الدمالليكم میں جوک کی شدت کے آثار دیکھے۔ میں اپنی اہلیہ کے پاس گیا۔ اور اسے پوچھا کیا تہمارے پاس کوئی چیز ہے کیونکہ میں نے رسول پاک ماللاً میں بھوک کی شدت کے آٹار دیکھے ہیں۔ تو اس نے ایک تھیلہ ٹکالا۔ جس میں چارکلو بھے۔ اور ہمارے پاس ایک پالتو بکری تھی۔ میں نے اس بکری کو ذریح کیا اور میری ہیوی نے آٹا بیسا۔ وہ بھی

میرے ساتھ ساتھ فارغ ہوگئی۔ میں نے بکری کا گوشت کا نے کر جی میں ڈالا۔ پھر میں سول اللہ مالینے کم کا محدمت میں حاضر ہونے لگا۔ تو میری بیوی نے کہا جھے رسول اللہ مالینے کم کا خدمت میں حاضر ہوا نے گا۔ تو میری بیوی نے کہا جھے رسول اللہ مالینے کم است شرمندہ نہ کرنا۔ میں آپ مالینے کم است شرمندہ نہ کرنا۔ میں عاضر ہوا اور آپ (مالینے کم) کے کان میں عرض کیا یارسول اللہ! ہم نے بکری کا ایک بچہ ذرج کیا ہے اور ایک صاع جو پیں لئے ہیں۔ جو مارے پاس تھے۔ آپ (مالینے کم) چند صحابہ کو کیکر ہمارے ہاں تشریف لے چلیں۔ تو مارے پاس تھے۔ آپ (مالینے کم) چند صحابہ کو کیکر ہمارے ہاں تشریف لے چلیں۔ تو رسول یا کے مالینے کم اور ابلند فرمایا۔

یا آهُلَ الْنَحَنْدُقِ إِنَّ جَابِرًا قَدْ صَنَعَ لَکُمْ سُوْرًا فَحَیَّلَابِکُمْ اے اہل خندق! جابر نے تمہاری دعوت کی ہے۔ سوتم لوگ چلو۔ رسول پاک مانا ایکیا ا

رايا. لا تنزِلْن برعتكم ولا تخبِزن عَجِينتكم حَتى آجِيءَ

جب تک میں نہ آؤں ہنٹریا نہ اتار نا اور نہ ہی روٹی پکانا۔ پھر میں آیارسول پاک مالیے کے میں آیارسول پاک مالیے کے باس میں ایک اہلیہ کے باس میں ایک ہما تھا میں میں ایک ہما تھا میں میں ایک ہما جو پھھتم نے کہا تھا میں منے وہی کی اس میں کیا ہے۔ پھراس نے کندھا ہوا آٹا نکالا:

فَبَصَقَ فِيهًا وَ بَارَكَ

نو آپ (مظفیر ) نے اس میں لعاب وہن شریف ڈالا اور برکت کی دعا فرمائی۔
پھرآپ (مظفیر ) نے ہنڈیا میں لعاب دہن شریف ڈالا اور برکت کی دعا فرمائی پھر فرمایا
ایک اور روٹیاں پکانے والی کو بلا لوتمہارے ساتھ مل کر روٹیاں پکائے ہنڈیا سے سالن
تکالنا گراس کو چو لیے سے نہا تارنا۔

وَهُمْ اللَّفْ فَاقْسِمُ بِاللَّهِ لَا كُلُوا حَتَى تَرْكُوهُ وَ اللَّهِ اللَّهُ لَا كُلُوا حَتَى تَرْكُوهُ وَ

وفت وه واپس آھيے تو ہماري ہنڈيا اس طرح جوش مارر ہي ھي اور ہمارا گندھا ہوا آڻا اتناہي تفااوراس كى اسى طرح روشان كيدر بى تعين \_

( سيح مسلم شريف جلد الصفحه ۸ كاباب جواز استنباعه غيره)

کھانا سامنے رکھ کر دعا مانگنا جائز ہے۔ تھوڑی چیز کو زیادہ کرنا سے پیارے مصطفاماً الليم كالمجزه ہے۔ نيز ني باك مالاندام كو سيلم مونے كے باوجود كه حضرت جابر دلائن كمرات صحابه كهان كانظام بين تمام تشكركو لي جان كالحكم فرمانااور بيفرمانا كمهارك آن تك منزيانها تارنا اورروثيال نديكانا الساظهر من العمس ہے۔آپ (ملائلیم) جانتے تھے کہ اس کھانے اور روٹیوں سے تمام کشکرسیر ہوجائے گا۔ جو کہ علم غیب سے تعلق رکھتا ہے۔ چنانچہ وبیابی ہوا۔حضرت جابر مالان فرماتے ہیں کہ لشكرمين ايك بزار مجامدين يقه

# تقع رساني اوردم

سیدنا جابر رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ نبی یاک مالاللہ انے بن عمر وکوسانب کے ڈ نگ کتنے کی صورت میں دم کرنے کی اجازت دی ہم میں سے ایک مختص کو بچھونے ڈ نگ ماردیا اس وقت ہم رسول الله ملائليم كى خدمت میں بیٹھے ہوئے تنے ایک مخص نے عرض كيا-يارسول اللدامين دم كرول؟ توفرمايا:

مَنِ استَطَاعَ مِنكُم أَنْ يَنفُعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلُ

تم میں سے جو تھی اسنے بھائی کو تع پہنچا سکتا ہووہ اس کو تقع پہنچائے۔ ( سيح مسلم شريف جلد اصفحه ٢٠١٧ باب استجاب الرقيم ن العين والنملة والحمه)

اللدنعالي كامخلوق سيلفع حاصل كرناجا تزبيد اوراس كواللد كالخلوق يجعين موي

نفع رسال مجھنا بھی جائز ہے۔ کیونکہ نبی یاک مالٹائیم نے خودارشادفر مایا۔ جو محض ایسے بھائی کونفع پہنچا سکتا ہے وہ اس کونفع پہنچائے نیز دم کرتا جائز ہے۔اور نی یا کے منافظیم کی سنت ہے۔

بے مثل نبی

سيدنا جابر بن عبدالله والله المالية المائة على كرسول الله ماللي المائة المائة المانادفرمايا: مَنْ رَانِي فِي الْمَنَامِ فَقَدُ رَانِي إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِشَّيْطُنِ أَنْ يَتَمَثَّلَ فِي صُورَتِي جس نے مجھے خواب میں دیکھااس نے مجھ ہی کودیکھا کیونکہ شیطان میری صورت نهيس آسكتا\_ (صحيح مسلم شريف جلد ٢٥٠ في ٢٢٢ كتاب الرويا)

حضور پرنورمنافیکیم و ات اقدس بے مثل ہے۔ شیطان ہرایک کی شکل وصورت اختیار کرسکتا ہے۔ گرپیارےمصطفے مگالیکی کی صورت میں وہ بیں آسکتا۔ وہ لوگ جو نبی ماللیم کی ممکیت کاعقیدہ رکھتے ہیں۔وہ دوسرے معنے میں اپنے آپ کوشیطان سے بردھ كر مجھتے ہيں كيونكہ وہ تومثل نہيں بن سكتا اور بيربن رہے ہيں۔

سيدنا جابر والليئة فرمات بيل كدام ما لك واللها في ياك مالليا كوايك كي ميل تقي ہدید کے طور پر بھیجا کرتی تھیں ان کے بیٹے ان سے سالن مانگنے تو ان کے پاس کوئی چیز شہوتی تقی تو جس کی میں وہ نبی یا ک مالائی کو کھی بھیجا کرتی تقیں اس میں سے ان کو پھھ محى مل جاتاتوان كے كھريس سالن كامسكلداس سے طل موتار باايك دن انبول نے اس كى كونچوز ليا۔ اور نبي ياك مَالْلَيْم كى خدمت اقدس ميں حاضر ہوئيں۔ آپ (مَالْلَيْمُ ) ن فرمایاتم نے کی کونچوڑ لیاعض کیابان تو آب (مالیاییم)نے فرمایا: لُوْتُرَكِينِهَا مَاتُرَالَ قَائِمًا ﴿ وَمَا لَا قَائِمًا ﴿ وَ مَا تُرَالَ قَائِمًا ﴿ وَمَا لَا مُا لَوْ اللّ

اگرتم اس کواس طرح رہنے دیتی تو اس سے تھی اس طرح ملتار ہتا۔ (مسلم شریف جلد اصفحہ ۲۳۲ باب فی معجز ات النبی مالیا کیا گیائی م

عقيده

بزرگوں کو ہدیہ بھیجنا اوراس کو قبول کرنا جائز ہے اور نی پاک ملاقیۃ کی سنت ہے ہدیہ قبول کرنا جائز ہے اور نی پاک ملاقیۃ کی سنت ہے ہدیہ قبول کرنے والے کی دعا سے برکت بھی ہوتی ہے۔ نیز بیمعلوم ہوا ہے نبی پاک ملاقیۃ کے اگروہ جا ہیں تو وہ برکت ختم بھی نہو۔ اللہ تعالیٰ نے بیاعز از بھی عطافر مایا ہے کہ اگروہ جا ہیں تو وہ برکت ختم بھی نہو۔

بارگاه بیکس پناه

لَوْلَا تَكِلُّهُ لَا كُلُّتُمْ مِنْهُ وَلَقَامَ لَكُمْ

اگرتم اس کونه ماینے تو تم وہ جو کھاتے ریابتے اور وہ جو بَدِن ہی باقی رہتے۔ صحیح مسلم شریف جلد اصفحہ ۱۳۷۲ باب معجزات النبی ملائظیم)

مقيده

معابر رام ملیم ارضوان بیار مصطفام الفیم کوبیس پناه بخصے مضاور کوئی حاجت موتی اور بیان می حاجت معابد کرامی از مول کریم علینا اتنامی سے عرض کرتے۔ اور حضور علینا المامی ان کی حاجت براری فرماتے۔

جو گدا دیکھو گئے جاتا ہے توڑا نور کا نور کی سرکار سے کیا اس میں نوڑا نور کا

# مسى كوبيس نەفر مايا

سیدنا جابر داللیهٔ فرماتے ہیں کہ

مَّا سُئِلَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْنًا قَطُّ فَقَالَ لَا مَّا سُئِلَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْنًا قَطُ فَقَالَ لَا اللهِ اور آب مَنْ النَّيْنِ النِيلَ اللهِ مِواكْر رسول الله مَنْ النَّهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى جَيْرٍ كَا سوال كيا عَيا الو (مَنْ النَّيْنِ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ مَا يا مور (صحيح مسلم شريف جلداصفي ٢٥٣ باب سخانه مَنْ النَّيْمَ فِي الله

### عقيده

رسول کریم علینظر این بارگاہ وہ عظیم بارگاہ ہے جس میں کسی قسم کی کوئی کی نہیں اور جو بھی سائل آتا ہے۔جھولیاں بھر کر لئے جاتا ہے۔حضور علینظر اتنام کی بارگاہ کا سائل ہونا شرک نہ ہے۔ بلکہ عین اسلام ہے۔حضرت ربیعہ دلائٹ نے بھی رسول اکرم ملائلی آئے ہے۔ ارشادس کی انتقا۔

إِنَّى ٱسْتَلُكَ مَرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّة

میں آپ (منگائیلیم) سے جنت میں آپ (منگلیلیم) کی رفافت مانگیاموں۔ (مفکلوۃ شریف)

اعلی حضرت امام الل سنت الشاہ احمد رضاخال بربلوی عظیمی اسے التے فرماتے ہیں۔
واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا
نہیں سنتا ہی نہیں مائینے والا تیرا

# بكرى كے كوشت كا كلام كرنا

سیدنا جابر داللی فرمات بین که خیبر والون مین پہلے ایک یہودی عورت نے بھنی ہوئی بکری میں نہر دالوں میں بہلے ایک یہودی عورت نے بھنی ہوئی بکری میں نہر ملا کررسول الله ماللی خدمت اقدس میں بدید کردی۔ رسول الله ماللی میں میں بدید کردی۔ رسول الله ماللی میں سے کھایا اور آپ (ماللی کے ساتھ صحابہ کی ایک جماعت نے بھی کھایا۔ تو رسول الله ماللی کھایا نے سے دک جا واور یہودی عورت کو بلا کرفر مایا:

سَمُّتِ هلِدِهِ الشَّاةَ

تونے اس بکری میں زہر ملایا ہے۔

تواس نے بوجھا آب (مالليكم) كوس نے بتايا ہے؟ فرمايا:

ٱخْبَرُلِي هَلَّهِ فِي يَدِي لِللَّارَاعِ

ال بكرى كى دى جومير ب اته من ب في تايا ب تواس مورت في كما من الله كالم يكن نبياً المترحنا منه

اگروہ سے نی ہیں تو زہرائیں نقصان نہدے گااوراگروہ نی نہیں ہیں ہم ان سے راحت یا ئیں گے۔

تورسول التدائليم السكومعاف فرماديا اوراس كوكوتى سز اندى ـ (مكنكوة شريف صفحه ٢٠١٥ مسنن ابوداؤدشريف جلد اصفحه ٢٦١، دارى شريف)

عقيده

نی پاک ماللی کے خادم اور غلام جانور بھی ہیں۔اللہ نعالی نے اپنے رسول پاک ماللہ کی باک اللہ نعالی نے اپنے رسول پاک ماللہ کی میں ماللہ کی کا میں اور اس کا کلام سے ہیں۔ یہود میہ نے آپ (ماللہ بیال اور شان و کی کراسلام قبول کرلہا۔

جن و ملک ہیں ان کے سیابی رب کی خدائی ہیں ان کی شاہی

المندهي حلنے برمنافق كى موت كى خبردينا

سیدنا جابر دالفؤ فرمات بین نی پاک ملاقیم ایک دن سفر سے واپس تشریف لائے۔ جب مدیند منورہ کے قریب پنچے تو سخت آندهی چلی قریب تفا کیمواروں کو گرا کر مارد سے اس کود کا کے کررسول الله مالا کی این فرمایا:

بُعِثُتُ عَلِهُ الرِيْحُ لِمُوْتِ مُنَافِقٍ فَقَدِمَ الْمَدِيْنَةُ فَإِذَا عَظِيمٌ مِنَ

المُنَافِقِيْنَ قَدْمَاتَ

بيآندهي ايك منافق كي موت كي وجهس جلي ہے۔ پس جب ہم مدينه منوره يہنج تو معلوم ہوا کہ ایک بہت بڑامنا فق مرگیاہے۔ (مفتكوة شريف صفحه ۱۳۹۸، مندامام احمد جلد ۲ صفحه ۱۳۱)

منافق کی موت کی خبر دیناغیب کی خبروں میں سے ہے کہ جبیبانی پاک مالاللا ہے۔ فرمایا تفاویسے ہی ہونے کی صحابہ کرام دی اُنڈئے نے تصدیق فرمائی ہے جو کہ ان کے عقیدہ کی واصح دلیل ہے۔

# سيدنا ابوموى اشعرى طالفي كعقائد

سیدنا ابوموی اشعری دالفی فرماتے ہیں کهرسول الله مالفیم سے چند چیزوں کے متعلق سوال کئے مسئے جو آپ (ملائلیم) کو ناکوار ہوئے۔ جب زیادہ سوال ہوئے تو آب (مَالِيُنِيْمُ) عُصِهِ مِينَ آسِيَّةِ مِيمَ مِيرَابِ (مَالِيْنِيْمُ) نِهِ لُوكُول سِيغِر ماما: سَلُونِي عَمَّا شِنتم

جس چیز کے متعلق جا ہو جھے سے سوال کرو۔

مَنْ اَبِي يَارَسُولَ اللَّهَ

يارسول الله! ميراباب كون بي تو آب (مالينكم) فرمايا:

مَنْ آبِی یَا رَسُولَ الله میراباپکون ہے؟ فرمایا: آبُوكَ سَالِمُ مَوْلَی شَیْبَةَ

تنہاراباپ سالم ہے جوشیبہ کا (آزاد کردہ) غلام ہے۔ (صحیح مسلم شریف صفح ۲۲۳ باب کراھۃ الآثار سوالہ)

عقيده

نبی پاکسٹالیکی کو اللہ تعالی نے تمام چیزوں کاعلم عطا فرمایا تھا۔ تب ہی تو آپ (منابیکی نے فرمایا ہے۔

سَلُونِي عَمَّا شِئتُم

جوجا ہے ہو جھے سے سوال کرو۔

اعلیٰ حضرت، عظیم البرکت، امام اہلست ، مجدودین دملت مولانا الشاہ احمد رضا خال بریلوی عرب نے اسی لئے فرمایا ہے۔

> سرعرش پر ہے تیری گذر دل فرش پر ہے تیری نظر ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں جو کہ تجھ یہ عیاں نہیں

> > امتی کے اخیر کاعلم

سیدنا ابوموی اشعری دالنی فرماتے بیل کدایک دن رسول الله طالفی کمدید منورہ کے ایک باغ میں تکری الله علی دروازہ کا کر بیٹے ہوئے تھے۔ اور ایک لکڑی سے کیچڑ کھری رہے تھے ایک فخص نے دروازہ کھلوایا اور آپ (مالفیلیم) نے فرمایا:

افتح و بشره بالجنا

وروازه كلولواوراس كوجنت كى بشارت وسيدوو

حضرت ابوموی اشعری والله است کها آنے والے حضرت ابو بکر والله عضد میں است دروازہ کھوایا تو دروازہ کھلوایا تو دروازہ کھلوایا تو

آپ (مَلَّانِيَكِمْ)نِهُ فِيرَمايا:

إِفْتَحُ وَ بَشِّرُهُ بِالْجَنَّة

دروازہ کھول کر اُس کو جنت کی خوشخبری دو۔حضرت ابوموی اشعری دالھی کہتے ہیں۔ میں گیا تو وہ حضرت عمر دلالٹی تھے۔ میں نے دروازہ کھول کران کو جنت کی بشارت دے دی۔

پھرایک شخص نے دروازہ کھلوایا۔ نبی پاکسمالٹی پیھے سے اور فرمایا دروازہ کھولدو۔ وَبَشِرَهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلُواى تَكُونُ

اوراس كومصيبتول كےساتھ جنت كى بشارت وے دو۔

میں نے جاکر دروازہ کھولاتو وہ حضرت عثان بن عفان دلائے تھے۔ میں نے ان کو جنت کی بشارت دی ۔اور جو بھھ نبی یا کے ملائے کے ان کو جنت کی بشارت دی ۔اور جو بھھ نبی یا کے ملائے کی بشارت دی ۔اور جو بھھ نبی یا کے ملائے کی بشارت دی ۔اور جو بھھ نبی یا کے ملائے کی بھٹر کے اور جو بھھ نبی یا کے ملائے کی بھٹا دہ کہ دیا ۔ حضرت عثمان دی تھے کہ دیا ۔ حضرت عثمان دی تھے کہ دیا ۔

اللهم صبرا أوالله المستعان

اے اللہ صبر عطافر ما۔ یا اللہ سے مدوطلب کی گئی ہے۔

(صحیح مسلم شریف صفح ۷۷۸،۲۷۷ باب من فضائل عثمان)

عقيده

نی پاک مالظیم کے دروازہ کھکھٹانے والے کون ہیں۔ اوران کا انتقال کس طالت میں ہوگا۔ اور قیامت میں ان کا کیا مقام ہے جب ہی تو جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ حضرت ابوموی اشعری دالئی کے عقیدے کے ساتھ ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق ،سیدنا عرفاروق اورسیدنا عثان غی دی گئی کے عقا کہ کا بھی علم ہوجا تا ہے۔ کہ ان کا میکی عقیدہ نقا کہ حضور پرنور طالطیم اپنے امتی کے آخر کوجانے ہیں۔ اور یہ بھی جانے ہیں میں کہ جنتی ہے اگر رہ عقیدہ نہ ہوتا تو حضرت ابوموی اشعری داللیم کی بشارت کے جند ہی باک ماللیم کی بشارت دیے ہی جب وہ حضورا کرم طالع کی خدمت میں آکر بیٹھے تھے تو نی پاک مالٹیم کے سوال

عقائدِ محابہ محاجہ محاجہ کہ محابہ کہ محابہ کہ ہم جنتی ہیں۔ سوال نہ کرنا اس کی دلیل ہے کہ ان کا عقیدہ تھا کہ نبی اکرم مالی کی گئی ہے کہ ان کا عقیدہ تھا کہ نبی اکرم مالی کی ہے کہ ان کا عقیدہ تھا کہ نبی اکرم مالی کی ہے کہ ان کے آخیر کی خبر ہے۔

تو دانائے ماکان و ما یکون ہے گئر ہے خبر دیکھتے ہیں گر ہے خبر دیکھتے ہیں گر ہے خبر دیکھتے ہیں

# سيدناعيداللدس عمرظ الله المحقائد قيامت كون امتى كى قبرسے نكلنے كى كيفيت

سیدنا عبداللد بن عمر فران فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی باک مالظیم لکے اور مسجد میں تشریف لائے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فران کھا ان دونوں میں سے ایک دائیں طرف تنے اور دوسرے بائیں طرف نے اور دوسرے بائیں طرف نے اور دوسرے بائیں طرف نے ایک مالٹی کے ان دونوں کے ہاتھ پکڑے ہوئے تنے تو فرمایا:

اور دوسرے بائیں طرف نی یا کسٹالٹی کے ان دونوں کے ہاتھ پکڑے ہوئے تنے تو فرمایا:

ملکذا نبعث یوم الْقِیامَیة

ہم قیامت کے دن بول ہی اٹھیں سے۔

(مشكوة شريف صفحه ۲۵؛ جامع تزندی جلد اصفحه ۲۳۰)

عقيده

نی پاکسال ایم این است والے دن کوامتی جس حالت میں قبر سے لکلیں سے ان کو مجمد میں جس سے ان کو مجمد میں جس سے ان ک مجمل جائے جیں تب ہی تو وہ منظر اور کیفیت بیان فرمار ہے ہیں۔ اس لئے تو نبی پاک مناطق کے ان کا مناطق کا مناط

إلى أرَّىٰ مَالَاتُرُوْنَ

مین وه به که در نیمن او کیم سکتے۔ (ترین جلد اصفی ۵۵ مفکو ہ صفی ۵۷) اعلی حضرت عظیم البرکت، امام الشاہ احمد رضا خال بریلوی میشاد فرماتے ہیں۔ املی حضرت علیں اسلام الشاہ احمد حسل سے دریا تکلیں اس کی قاہر ریاضت کیا لاکھول سلام

نیز سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق بران کو قبروقیامت اور جنت میں جو قرب خاص حاصل ہے وہ کسی کو حاصل نہیں۔

### نجد سے شیطانی گروہ لکے گا

اے اللہ ہمارے شام میں برکت دے۔ اے اللہ ہمارے یمن میں برکت دے۔ اوللہ ہمارے یمن میں برکت دے۔ تو لوگوں نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ ہمارے نجد کے لئے بھی دعا فرما کیں۔ تو نبی یاک مطالعی ہما اور یمن کے لئے دعا فرمائی۔ پھر نجد والوں نے عرض کیا ہمارے نجد کے لئے دعا فرمائی۔ پھر نجد والوں نے عرض کیا ہمارے نجد کے لئے بھی دعا فرمائی ہے۔ تیسری بارعرض کیا گیا یارسول اللہ! ہمارے نجد کے لئے بھی دعا فرما کیں تو نبی یاک مطالعی ہے۔ فرمایا:

هُنَاكَ الزَّلَازِلُ وَالْفِتَنُ وَبِهَا يَطُلِعُ قَرْنُ الشَّيْطُنِ وہاں زلز کے اور فتنے ہوں کے اور وہاں نجد سے شیطانی گروہ (جماعت) نظے گا۔ (صحیح بخاری شریف جلد ۲صفحہا۵۰۱ مشکلہ قشریف صفحہ۸۸)

### عقيده

نبی پاکسال کی کام میں سے جوننداور شیطانی گروہ نکلنا تھا اس کاعلم تھا اور گروہ نکلنا تھا اس کاعلم تھا اور گروہ اور جماعت کا سربراہ محمد بن عبدالو ہاب نجدی ہے۔ جلیل المرتبت محدثین اور شارحین نے اس کی نشاندہی فرمائی ہے۔ اگر تفصیل دیکھنی ہوتو راقم کی کتاب ''وہائی مذہب'' کامطالعہ کریں۔

سیدنا عبدالله بن عمر مالینها خارجیول کے متعلق جونظریدر کھتے ہتے امام بخاری عمیلیہ نے اپنی سیح میں درج فرمایا ہے۔

كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَيهُم شِرَارَ خَلُقِ اللّهِ وَقَالَ اللّهُمُ انْطَلَقُوا إلى آيَاتٍ نَزَلَتُ فِي الْكُفَّارِ فَجَعَلُوْهَا عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ حضرت عبداللہ بن عمر واللہ کا خارجیوں کوساری خدائی سے بدترین مخلوق ہجھتے تھے۔ فرماتے تھے پیلوگ ان آیات کو جو کا فروں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ان کوایمان والوں پر چسیاں کرتے ہیں۔ (صحیح بخاری جلد ۲ صفح ۱۰۲۳)

#### عقيده

آبساوگریمی بین جوقر آن پڑھتے ہیں۔ اورقر آن میں جوآیات کفار کے متعلق نازل ہوئیں۔ وہ مسلمانوں پر جسپال کرتے ہیں۔ وہ لوگ کون ہیں؟ آپ مشاہدہ فرما کیں جو لوگ انبیاءاوراولیاء کی عظمت ورفعت اختیارات اوران کی عطا کے متکر ہیں اورا ہے دلائل پر قرآن کی جوآیات پڑھتے ہیں، وہی آیات ہیں جو بتوں کے متعلق نازل ہوئی ہیں۔ اوران کو انبیاء اور اولیاء پر جسپال کرتے ہیں۔ اور یہی وہ خارجی ہیں جن کی نشاندہی حضرت عبداللہ بن عمر المائے کا نشاندہی حضرت عبداللہ بن عمر المائے کا خرمائی ہے کہ جن کو وہ و نیا بھرسے بدترین ہے ہے۔

خدا محفوظ رکھے ہر بلا سے خصوصاً خارجیت کی وہا سے

بدعقيده كى بيار برسى اور جنازه برخصنے كى ممانعت

سیدتا عبدالله بن عمر دان فرمات بیل که نبی پاک ملافیه فرمایا منکرین تفدیر (قدریه)اس امت کے مجوس بیں۔

ان موضوا فلا تعودوهم وإن ماتوافلاتشهدوهم اگروه بیار دوجا میں توان کی عیادت ندکر دادرا کرده مرجا کیں توان کے جنازہ میں ندجاؤ۔ (سنن ابوداؤ دجلد اصفی ۱۸۸)

عقبيره برعقيده سيرين ملاث تعلقات شركهنا جاسيدها ئي قوت بين بعني الله تعالى سے وعدہ كياجا تاہے۔

وَنَحْلَعُ نَتُوكُ مَنْ يَتَفْجُوك

اورجو تیرے تھم کے نافر مان بیں ان سے ہم علیحد کی اختیار کرتے اور معاملات ترک کرتے ہیں۔

### بدعتى يسيسلام نهرنا

سیدناعبداللد بن عمر کی فی فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے ان کے پاس آ کرکہا۔ اِنَّ فلاناً یقر علیك السَّلَام

### عقيده

بدعتی لوگوں سے ملنا جلنا ان کوسلام کرنا اور سلام کا جواب نہ دینا چاہیے۔اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔

یوم تبیض و جوه و تسود و جوه

علاء اللسنت کے چبرے المحداللہ نورانی اور روش چبرے ہیں۔جولوگ اینے بدی مونے پر بردہ ڈالنے کی خاطر اہل سنت کو بدی قرار دیتے ہیں۔ ان کے چبروں کو دیکھئے اور سیدنا ابن عباس کی فاطر اہل سنت کو بدی کی صدافت کی وادو بیجئے۔

# سيدناعبدالتدبن مسعود واللاء كاعقيده

## قيامت تك كحالات كوجاننا اورد يكهنا

إِنِّى لَاعْرَفُ السَمآء ابآءِ هِمْ وَ الْوَانُ خَيُولِهِمْ هُمْ خَيْرُ فَوَارِسَ أَوْ مِنْ خَيْرٍ فَوَّارِسَ عَلَى ظَهْرِ الْارْضِ يَوْمَيْدٍ

میں ان سواروں کے نام ان کے باپ دادوں کے نام اور ان کے گھوڑوں کے رنگ بھی جا دتا ہوں ہے۔ رنگ بھی جا دتا ہوں۔وہ لوگ اس دن روئے زمین پر بہترین سوار ہوں گے۔ (صحیح مسلم شریف جلد اصفی ۱۹۹۲ مشکلوٰ قاشریف صفحہ ۲۹۹۷)

### and the state of the first the fitters with the state of

نی پاک ملائلیم کی فکاہ نبوت قیامت تک کے حالات کو دیکھ رہی ہے۔ اور جو جو واقعات رونما ہول کے ان کو جانے بین۔ ان دس سوارول کے نام ان کے آباؤ اجداد کے نام تو کہا آپ ساری محلوق کے نام ان کے آباؤ اجداد کے نام اور ان کی حرکات و سکنات کوجانے بین کیونکہ آپ سب کے کواہ اور تران بین۔

# سيدنا الوذرغفاري والليب كيعفار

# ساری کا تئات سے افضل واعلیٰ

سيدنا ابوذ رغفاري دلافئة فرمات بين كهيس نے رسول الله ماليني سے عرض كيا آپ (مَنْ اللَّهُ إِنَّ كُلِّيكِ اوركب يقين مواكه من الله تعالى كانبي مول ـ تو آب (مَنْ اللَّهُ فَيْمُ ) ن فرمایا اے ابوذر امیں مکہ مکرمہ کی ایک وادی میں تھا۔ دوفر شیخے آئے ایک زمین پراتر آیا مگر دوسراز مین وآسمان کے درمیان ہی رہا۔ان میں سے ایک بولا کیا۔وہ بیہی ہیں؟ دوسرے نے کہاہاں! ایک فرشتے نے کہا ان کا ایک مرد کے ساتھ وزن کرو جب میرا ا یک مرد کے ساتھ وزن کیا گیا تو میں وزنی لکلا۔ پھراس فرشتہ نے کہا۔ اب ان کا دس مردول کے ساتھ وزن کرو۔ جب میرا دس مردول کے ساتھ وزن کیا گیا تو بھی میں وزنی نکلا۔ پھرفرشتہ نے کہا آپ کا سومردوں کے ساتھ وزن کرو۔ جب میراوزن سومرد کے ساتھ کیا گیا تو بھی میں وزنی لکلا پھر فرشتہ نے کہااب ان کا ایک ہزار مرد کے ساتھ وزن كرو- جب ميرا بزارمرد كے ساتھ وزن كيا كيا تو ميں وزنی لكلا۔ بلكہ وہ فرشتے بھی د مکیے کرخوش ہو گئے۔ آخر کاراس اوپر والے فریشتے نے کیااب وزن کرنا چھوڑ دو کیونگ اگرتوان کاساری امت کے ساتھ بھی وزن کرے تو پھر بھی بیوزنی موں سے۔ (مشكوة شريف صفحه ۱۵ منن دارى صفحه ١ اجلدا، مجمع الزوائد جلد ٨ صفحه ٢٥٨)

نی یا کے مالی کا سامی کا کات سے اصل واعلی ہیں۔ آپ کے برابرکوئی بھی ہیں۔ جزاوك مثليت كادعوى كرتے بين وه صربحا باطل عقيده يربين دہر میں سے تو بڑا تھے سے بڑی خدا کی ذات قائم ہے تیری ذات سے سارا نظام کا نات

### مصرفتح كرنے كي خبر

سيدنا ابوذرغفاري والنفئ فرمات بي كرسول الدمالية فرمايا: معود مدور و و و مصر مصر

تم مصرکونتخ کرو کے اور بیروہ شہرہے جہاں قیراط کا سکہ چلتا ہے۔ جب تم مصرکو فتح کرونوا سکے باشندوں سے اچھاسلوک کرنا۔

(صحیح مسلم شریف جلد ۲ صفحه ۱۳۱۱ مفکلو ق شریف صفحه ۵۳۵)

#### عقيده

نی پاکس مالی است کی خبریں دی ہیں۔ گرصحابہ کرام علیم الرضوان کو وقوع پذیر ہونے والے واقعات اور حالات کی خبریں دی ہیں۔ گرصحابہ کرام علیم الرضوان نے بھی بھی نبی پاکس مالی آئی ہارگاہ میں بیسوال نہیں کیا۔ کہ آپ (مالی آئی ہا) مستقبل کی خبریں کیسے دے سکتے ہیں جب کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ کہ کل کیا ہوگا اس کا علم میرے سوا کسی کونیس جب کہ صحابہ کرام کا فیریا ہے۔ وہ ذاتی علم کے متعلق کرام کا عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جوابے علم کا فرمایا ہے۔ وہ ذاتی علم کے متعلق ہے کہ ذاتی طور پر میرے سواکوئی نہیں جانیا کہ کل کیا ہوگا۔ ہم اہل سنت و جماعت کا بھی وہی عقیدہ ہے جو صحابہ کرام علی کہ الرضوان کا ہے نبی پاکس مالی کا علم عطائی سے نہ کہ ذاتی۔

### أمن كاعمال حضور علينا المال كمال مفين بونا

سیدنا ابوذرغفاری دالفئوسے مردی ہے کہ نبی پاک ملافیکی نے فرمایا: عَرضت عَلَی اَعْمَالُ اَ مَینی حسنها و سینها محصر میری امت کے اعتصادر برے اعمال پیش کے جاتے ہیں۔ (می مسلم شریف جلد اصفی ہے۔)

عقيده

نبی پاک ملائلیم امت کے اچھے اور برے اعمال پیش کئے جاتے ہیں اور آپ ان کوجانے ہیں۔

# سيدنا الوسعيد خدرى والغنائر كعفائد رسول مخارطا المعناد المعنار المعنار

سیدنا ابوسعید خدری دلالنیٔ فر ماتے ہیں کہ رسول النّدماُکاٹیکیم نے منبر پرجلوہ افروز ہوکر فرمایا:

عَبْدٌ خَيْرَهُ الله بَيْنَ آنَ يُورِيهَ زَهْرَةَ اللَّانيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ فَآخَتَارَ مَا عِنْدَهُ فَآخَتَارَ مَا عِنْدَهُ

اللہ نعالی نے ایک بندے کو بیا ختیار دیا کہ وہ دنیا کی نعتیں لے لے یا اللہ نعالی کے بیا اللہ نعالی کے باس بندے اللہ کے باس رہناا ختیار کرلیا۔

بین کر حضرت ابو بکر دلائن اوست اور خوب روئے کہا میرے مال باپ آپ (ملائیل) پر قربان ہوں۔حضرت ابوسعید دلائن نے کہا جس مخص کو اختیار دیا عمیا تھا وہ رسول الله ملائیلیم تنے۔

كانَ أَبُوْبُكُو أَعْلَمُنَابِهِ حضرت الوبكر والفيئ بم مين سب سي زياده علم والله ينف معرف المعلق من فضائل الى بكر) ( مي مسلم شريف جلد الصفير المياب من فضائل الى بكر )

عقيده

نی پاکسالید می بیار می بین بین بین بین می مینت کوموت اور حیات پراختیار دیا گیاہے۔ اور کون می چیز ان کے اختیار سے باہر ہوگی۔

### سوآ دمی کا قاتل اور اسکی بخشن

سیدنا ابوسعید خدری دالین فرماتے ہیں کہ نبی پاکسالی کے فرمایا کہتم سے پہلی امتوں میں سے ایک فیصل نے نافو ہے لگے ۔ پھراس نے زمین والوں سے بوچھا کہ سب سے بڑاعالم کون ہے؟ اسے ایک بڑاراہب کا بتا بتایا گیا وہ فخص اس راہب کے پاس کیا اس کی تو برقول ہو گئی ہے؟ اس نے پاس گیا اور یہ کہا کہ اس نے نافو ہے آل کئے ہیں کیا اس کی تو برقول ہو گئی ہے؟ اس نے کہا نہیں ۔ اس فخص نے اس راہب کو بھی قبل کر کے پور سے سوکر دیئے۔ پھراس نے بوجھا کہ دوئے زمین پرسب سے بڑاعالم کون ہے؟ تو اس کوایک عالم کا پید بتایا گیا۔ اس فخص نے کہا کہ اس نے سول کئے ہیں۔ کیا اس کی تو برقول ہو گئی ہے! عالم نے کہا ہاں قوبہ کی قبول ہو گئی ہے! عالم نے کہا ہاں گون ہے۔ گول کر کے بیں۔ کیا اس کی تو برقول ہو گئی ہے! عالم نے کہا ہاں تو بہ کی قولیت میں کیا چیز حائل ہو گئی ہے۔

ٱلْطَلِقُ إِلَى ٱرْضِ كَذَا وَكَذَا فَإِنَّ بِهَا النَّاسَا يَعْبُدُونَ اللَّهَ فَاعْبُدِ اللَّهَ مَعَهُمْ وَلَا تَرْجِعُ إِلَى آرْضِكَ

جاوُ فلا ل فلال جگه برجاؤ۔ وہاں پھولوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کررہے ہیں۔تم ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔اورا بنی زمین کی طرف واپس نہ جاؤ۔

و و فض روانہ ہوا جب وہ آ دھے راستے پر پہنچا تو اس کوموت نے آلیا اور اُس کے متعلق رحمت اور عنداب کے فرشتوں میں اختلاف ہو کیا۔

رحمت کی فرشتول نے کہا بیخص توبہ کرتا ہوا اور دل سے اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہوتا آیا تھا۔ اور عذاب کے فرشتوں نے کیا اِس نے بیا اِس نے بالکل کوئی نیک عمل نہیں کیا۔ پھر اِن کے بیاس آیا گائی کوئی نیک عمل نہیں کیا۔ پھر اِن کے بیاس آدی کی صورت میں ایک فرشتہ آیا اُنہوں نے اس کوا بینے درمیان تھم بنالیا۔ اُل نے اُس کوا بینے درمیان تھم بنالیا۔ اُل نے اُس کوا بینے درمیان تھم بنالیا۔ اُل نے اُس کوا بینے درمیان تھم بنالیا۔

قَيْسُوْا مَا بَيْنَ الْأَرْفَيْنَ قَالَى ايَّتِهِمَا كَانَ اَدْبَى فَهُولَدُ فَقَاسُوهُ فَوَجَدُوهُ اَدْنَى إِلَى الْأَرْضِ الَّتِيْ اَرَادَ لَهُ دِوْلِولَ الْمِينُولَ كَى بِيَالُسُ كِروَ وه جَس زين كِوزياده قريب بوراس كِمطابق

اس کا حکم ہوگا۔ جب انہوں نے پیائش کی۔ تو وہ اس زمین کے زیادہ قریب تھا۔ جہاں اس نے جانے کا ارادہ کیا تھا۔ تو رحمت کے فرشنے اُسے لے گئے۔

(صبح مسلم شریف جلد ۲ صفحہ ۳۵۹، سمج بخاری شریف جلدا صفحہ ۳۹۳، مشکلوۃ شریف صفحہ ۲۰۳، سنن ابن ماجہ صفحہ ۱۹۲، مسئدا ما م احرجلد ۲ صفحہ ۲۰۳، سنن ابن ماجہ صفحہ ۲۰۳، مسئدا ما م احرجلد ۲ صفحہ ۲۰

#### عقيده

اولیاء اللہ کے آستانوں کی طرف سفر کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں عاصل ہوتی ہیں۔ توبہ کرنے کے لئے بھی اولیاء اللہ کے آستانوں پر حاضری وین چاہیے۔ کیونکہ وہ رحمتوں اور برکتوں کا مرکز ہوتے ہیں ان کی برکت سے بخشش بھی ہو جاتی ہے حضرت ابوسعید خدری ڈالٹی کی دوسری روائت میں ہے کہ فکان اِلَی الْفَوْیَةِ الصَّالِحَةِ اَفْرَ بَ مِنْهَا بِینْبِهِ فَجَعَلَ مِنْ اَهْلِهَا۔ فکان اِلَی الْفَوْیَةِ الصَّالِحَةِ اَفْرَ بَ مِنْهَا بِینْبِهِ فَجَعَلَ مِنْ اَهْلِهَا۔ پس وہ ایک بالشت کے برابرصالح آ دمیوں کی بستی کے قریب تھا۔ پس وہ ایک بالشت کے برابرصالح آ دمیوں کی بستی کے قریب تھا۔ (صحیح مسلم شریف جلد اصفی 100)

### سستناخ رسول كأنسل كى علامات

سیدنا ابوسعید خدری والین فرماتے ہیں کہ ہم رسول الندسالی کی خدمت اقدی میں حاضر نے۔ آپ (ملی اللہ کا لیکن کی کہ متعم سے تھا۔ کہ ذوالخو بھر ہ جو کہ بی تمیم سے تھا۔ آب اس نے کہا یارسول النداغدل اے رسول الندافساف کرو۔ تو رسول الند کا اللہ کا کو کہ کا اللہ کا کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا

دُعُهُ فَإِنَّ لَهُ اَصَّحَابَ يَحُقِّرُ اَحَدُكُمْ صَلُوتَهُ مَعَ صَلَوْلِهِمْ وَ عِيبَامَهُ مَعْ صَلَوْلِهِم صِيامَةً مَعْ صَيامِهِمْ يَمْرَقُونَ مِنَ الدِّينَ كُمَا يَمُوقُ السَّهُمْ مِنَ الرَّمِيَّةِ السَّامَةُ مَعْ صَيامِهِمْ يَمْرَقُونَ مِنَ الدِّينَ كُمَا يَمُوقُ السَّهُمْ مِنَ الرَّمِيَّةِ السَّامَةُ مَعْ صَيامِهِمْ يَمْرَ وَلَى الدِّينَ كُمَا يَكُمُ الْحَلَى السَّامَةُ مِنَ الرَّمِيَّةِ السَّامَةُ مَعْ صَيامِهِمْ يَمْرَ وَلَ مِنَ الدِّينَ كُمَا يَكُمُ الْحَلَى السَّامَةُ وَلَى الرَّانَ كَا مُنَادُولَ سَ

حقیر جانو کے اوران کے روزوں کے سامنے اپنے روزوں کو حقیر جانو مے پڑھیں کے وہ قران کیکن قران ان کے کے گلے سے بنچے نہ اترے گا۔وہ دین سے یوں نکل جائیں کے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ اس تیر کے پھل کواور نیزے کودیکھوٹو اس میں پھھ تی (یعنی خون وغیرہ) نہیں لگا ہوگا۔

حضرت ابوسعيد والفية فرمات بيلكم

اَشْهَدُ اَنِّى سَمِعْتُ هِذَا الْحَدِيثُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ اَشْهَدُ اَنَّ عَلِى بُنَ اَبِى طَالِبٍ قَاتَلَهُمْ وَ اَنَامَعَهُ

میں گوائی دیتا ہوں کہ میں نے بیرحدیث رسول الله ملاقی ہے نی اور میں گوائی دیتا ہوں کہ حضرت علی المرتضٰی دلائی نے ان لوگوں پر جہاد کیا۔اور میں ان کے ساتھ تھا۔ (مفکلوۃ شریف صفحہ ۵۳۵، جیج بخاری شریف جلد ۲ صفحہ ۱۰۲۳)

عقيده

ستاخ رسول کی نمازی اور روزے وغیرہ عبادات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نا مقبول ہیں۔ نبی پاکسال افران کا انجام بھی بیان فرما دیا مجد بنیز معلوم ہوا کہ نمازی ، روزہ دارا گرنی پاکسال افران کا انجام بھی بیان فرما دیا ہے۔ نیز معلوم ہوا کہ نمازی ، روزہ دارا گرنی پاکسال افران کا انجاد باور گستاخ ہے تو وہ دائرہ اسلام سے بھی خارج ہے۔ گستاخی اور بادبی کاعلم ان کی گفتگو اور تحریروں سے ہوتا ہے نہ کہ ل سے۔

### حلفاغيب كي خبروينا

سیدنا ابوسعید خدری والفؤ فرماتے میں کہ ہم نی پاکسالطین کے ساتھ نظے تو آب (ملافیلے) دادی عفان میں تغیر گئے۔ اور دہاں پھر اتیں قیام فرمایا۔ تو پھولوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ہم یہاں پھر جمی نہیں کر دہے۔ اور ہمارے کھر خالی ہیں۔ ہماری عورتیں تنہا ہیں۔ ہم اسے کھروں کو تفوظ میں بھے یہ ٹیر ہی یا ک اللیم کا کو تھی او فرمایا: والدی نفسی میں ہیں ہم الیمانی المنازی تا دہ ما لیمانی المنازی ہوتا ہو تا اللہ علیہ ملکان

يَخُرِسَانِهَا حَتَى تَقَدَّمُوْ اللَّهَا

بھے اس ذات کی شم ہے جس کے قضہ قدرت میں میری جان ہے مدینہ منورہ کی سیدھائی اور ہرراستہ پر دودوفر شنے حفاظت کے لئے پہرہ دے دہے ہیں۔ جب تک ہم وہال مدینہ منورہ نہ پہنچیں پہرہ دیتے رہیں گے۔

اس کے بعد آپ (مظافرہ) نے فرمایا مدینہ منورہ کی طرف کوچ کرواور جب ہم مدینہ منورہ پہنچے تو اس ذات کی شم جس کی شم کھائی جاتی ہے۔ابھی ہم نے سامان رکھا بھی نہ تھا کہ بنوغطفان نے حملہ کر دیا۔ (معکلوۃ شریف صفحہ ۵۳۷م میچے مسلم شریف جلدا صفحہ ۱۸۲۸)

### عقيده

صحابہ کرام علیہم الرضوان نے نبی پاک ملاقاتیم کا حلفا غیب کی خبر دینے کا فر ما کراس غیب کی خبر دینے کا فر ما کراس غیب کی خبر کا بنی برحقیقت ہونا حلفا بیان فر مایا ہے جولوگ نبی پاک ملاقیم الرخوان نے حلفیہ بیان کے متعلق کیا خیال شرک قرار دیتے ہیں ان کا صحابہ کرام علیہم الرضوان کے حلفیہ بیان کے متعلق کیا خیال ہے؟ اللہ تعالی ایسے لوگوں سے مسلمانوں کو محفوظ فر مائے۔ آئین

# سيدناعبداللدبن زبير طالفي كاعقيده

### تمازك بعد بلندا وازسه ذكركرنا

سيدناعبداللدبن زبير والفيئة قرمات بين\_

كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ مِنْ صَلُولِهِ يَقُولُ مِصَوْتِهِ الْآعُلَى

رسول الشرك الله وحدة لا شريك لد لد الملك ولد المحترية:

لا إلله ولا الله وحدة لا شريك لد لد الملك ولد المحدد و هو على كل شيء عديث لا ولد الله وكا تعبد الا والد الله وكا تعبد الا والد الله وكا تعبد الا والد الله وكا الله وكا الله وكا الله وكا الله وكا الله معمد وكو المحتل وكم التعاد المحتمد وكو المقتل وكم التناء المحتل كو الدولا الله معمل من الدين وكو المتعمد وكو المقتل وكم التناء المحتل كو الدولا الله معمل من الدين وكو

عقيده

نماز کے بعد بلندا واز سے ذکر کرنا نی اکرم نورجسم ملکافید کے بعد بلندا واز سے ذکر کرنا نی اکرم نورجسم ملکافید کے کرام علیہم الرضوان کا اس برعمل تھا تین المحد نئین علامہ عبدالحق محدث دہلوی عرفیات نے اس حدیث شریف کی شرح میں فرمایا ہے۔

اين حديث صرت است درجربذكركه الخضرت بأواز بلندخواند

(احدة اللمعات فارسي جلداصفحه ١٩)

# سيدناعبدالرحمان بن ابوبكر صديق والغيراك كيعقائد الكيابي المحتاكة الماكية الماك

سیدنا عبدالرحن بن ابو بکرصدین والخیافر ماتے ہیں کہ نی پاک مالٹیلے کے ساتھ ہم ایک سوئیس آدمی شخص کے پاس کھانا ہے؟
ایک سوئیس آدمی شخص تفااس کے پاس تقریبا ایک صاع (چارکلوگرام) آٹا تھا۔ وہ آٹا کمارے ساتھ ایک فخص تفااس کے پاس تقریبا ایک صاع (چارکلوگرام) آٹا تھا۔ وہ آٹا گھا۔ وہ آٹا گھا۔ نہ کا میں میں کھرے ہوئے بالوں والاطویل قامت آیا جواپی بکریوں کو چرار ہا تفات نی پاک مالٹیلی نے فرمایا یہ بکریاں فروخت کرو گے یا عطیہ کے طور پر دو گے اس نے ایک مکری خریدی۔ اس کا میانییں بلکہ فروخت کروں گا۔ آپ (مالٹیلی کے اس سے ایک بکری خریدی۔ اس کا کھی کو جو نے کا تھی فرمایا۔ حضرت میں ارحان والد مالٹیلی ارسول اللہ مالٹیلی آئے۔ اس کی کیلی کو جو نے کا تکم فرمایا۔ حضرت عبدالرحان والدی قرمائے بین کرد

وَايْمُ اللّٰهِ مَنْ مِنَ الفَّلَالِينَ وَمِنْ آلَةً إِلَّا حَزَّلَةً وَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُنَّرةً حُزَّةً مِنْ سُوارِ بَطْنِهَا إِنْ كَانَ شَاهِدًا أَعْطَاهُ وَ إِنْ كَانَ غَالِبًا خَباللّه اللّٰدِتَّالَىٰ كُنِّمُ رَسُولَ بِإِلَىٰ طَالِيْهِ إِنْ كَانَ شَاهِدًا أَعْطَاهُ وَ إِنْ كَانَ غَالِبًا خَباللًا وَال يَجْ سِي اللّٰهِ عَلَىٰ كُنِّمُ رَسُولَ بِإِلَىٰ طَالِي اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّ

كاحصه ركه ليأتميابه

آب (مناظیم )نے وہ کوشت دو پیالوں میں ڈالا۔اورہم سب نے اس میں سے کھایا اور سیر ہو گئے۔ان پیالوں میں کھانا پھر بھی بی تھیا۔ میں نے اس کواونٹ پرر کھالیا۔ کھایا اور سیر ہو گئے۔ان پیالوں میں کھانا پھر بھی بی تھیا۔ میں نے اس کواونٹ پرر کھالیا۔
(صحیح مسلم شریف صفح ۱۸۵،۱۸ باب اکرام الضیف)

عقبده

نی پاک ملاظیم کی ذات نفع بخش ہے۔آپ کواللہ تعالیٰ نے بیاعز از اور طافت عطا فرمائی ہے کہ تھوڑی چیز کو زیادہ کر سکتے ہیں اس طرح کے بینکٹروں آپ (ملاظیم) کے معجزات ہیں۔

### کھانے میں برکت

حضرت عبدالرمن بن ابو بكر والله في قرمات بين كه كھر ميں ميں ميرے والداور ميرى والده تعيں ۔اورا بک خادم تفا۔

حضرت ابوبكر دلالفئ شام كا كھانا دسول پاك ملالفئ كے ساتھ كھاتے ہے۔ پھرآپ (ملالفئی) كے پاس تفہرت حتى كہ عشاء كى نماز پڑھ لى جاتى۔ پھروالی لوٹے، پھرآتے پاس تفہرت حتی كرسول پاك ملائیكا كونيندآ ليتی۔ پھر جب رات كا اتنا حصر گذر كيا جننا اللہ تعالی كومنظور تھا جب حضرت ابو بكر دلالفئ كھرآتے۔

حضرت ابوبكر وللفي سيدان كى الميه في كهارات المين مهمانول كوچيور كهال ره مست من من من ابوبكر وللفي في جيماركياتم في ان كوكما تانبيل كملايا؟

اہلیہ نے کہاانہوں نے آپ کے بغیر کھانا کھانے سے انکار کر دیا ان کے سامنے پیش کیا گروہ نہ مانے۔

حضرت عبدالرحمان والليئة فرمات بين كه مين ذرست بهاك كرجيب كيا حضرت الوبكر والليئة فرمايا او جابل - الله تيرى ناك كاث ذالے - اور جھے غصے اور ناراض بونے كي مبمانوں سے كہا كھانا كھاؤ - اور فرمايا الله كائى مبمانوں سے كہا كھانا كھاؤ - اور فرمايا الله كائىم ميں بيكھانا اب بھى بھى نه كھاؤں گا۔

حضرت عبدالرحمن والغية فرمات بيل كه

اَيْمُ اللَّهِ مَا كُنَا نَخُدُ مِنْ لُقُمَةِ إِلَّا رَبَامِنْ اَسْفَلِهَا اكْثَرَ مِنْهَا حَتَّى شَبِعْنَا وَصَاعَتُ اكْثَرُ مِمَّا كَانَتُ قَبْلَ ذَٰلِكَ

الله کی م جولفر مجمی اٹھاتے تھے اس کے بیچے سے اور لکل آتا تھا اور کھانا پہلے سے دیادہ ہوگیا۔ سے دیادہ ہوگیا۔ سے دیادہ ہوگیا۔ سے دیادہ ہوگیا۔

حضرت ابوبكر صديق والله النه المحان كوديكها تووه ببلے جتنا بلكه اس

زياده تفاية حضرت الوبكر طالفي نيابي الميرسة مايا

اے بنوفراس کی بہن! بیکیا ہے؟ انہوں نے کہامبری انکھوں کی محتدک کی شم کھا تا تو پہلے سے تین کنازیادہ ہے۔ ( سی مسلم شریف صفحہ ۱۸ ایاب اکرام الضیف)

عقيده

خلیفہ اول سیرنا ابو بکر صدیق والفی کی کرامت سے کھانا زیادہ ہو گیا۔اس سے معلوم ہوا کہ کرامات حق بین اور بیر بیار مصطفے ملافی کی کی کہ اور کرامات حق بین اور بیر بیار مصطفے ملافی کی کہ معلوم ہوا کہ کرامات کی بین کہ ہم خلفاء راشدین کے خلافت کے بین کہ ہم خلفاء راشدین کے ناموں کے خافظ بین ۔ان کو یہ معلوم ہونا جا ہیں ۔

مدیق اکبر والنو کی دات قوم کے لئے تفع بخش فائدہ پہنچانے والے ہیں تو پیارے معطف فاللیم کی دائت اقد س تو کہیں بڑھ کرنع بخش ہے۔ لہذا پیانا کہ ہی نفع رسال

عقائد معابہ میں کوئٹ رساں مانے والے مشرک ہیں کس قدرزیادتی اوراسلام وشمنی ہے۔

# سيدنامعاذبن جبل طالفي كاعقيده

### جشمكايانى باغات كوسيراب كركا

سیدنا معاذبن جبل طالفیئو فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک والے سال ہم رسول پاک مالفیئو کے ساتھ محصے آپ (مالفیئو) نے ارشاد فر مایا کل تم انشاء اللہ تبوک کے چشمہ پر پہنچ جاؤے۔اورتم دن چڑھنے سے پہلے ہیں پہنچو سے۔

تم میں سے جو تھی اس چشمہ کے پاس جائے تو وہ میر سے چہنچنے سے پہلے اس کے پانی کو ہاتھ نہ لگائے۔اس چشمہ پرہم میں سے دوآ دمی پہلے پہنچ۔ چشمہ میں پانی زیادہ سے زیادہ جوتی کے تسمہ جتنا تھا۔اوروہ بھی آ ہستہ آ ہستہ بہدر ہاتھا۔

رسول پاک مالی گیرانے ان دونوں مخصوں سے پوچھا کیاتم نے جشمے کے پانی کوچھوا
ہے؟ انہوں نے عرض کیا ہاں! نبی پاک مالی کی اراض ہوئے۔ لوگوں نے تھوڑ اتھوڑ ا
کر کے چلووں سے چشمہ کا پانی لیا۔ اور اس کو کسی چیز میں جمع کرلیا۔ پھر رسول پاک مالی کی ا نے اس برتن میں اپنے دست مبارک اور چیرہ انور دھویا۔ اور وہ پانی چشمہ میں ڈال دیا۔
تو وہ چشمہ جوش مارنے لگاحتی کہ لوگوں نے اس سے پانی (اپنے ساتھیوں اور جانوروں
کو) پلایا تورسول اللہ مالی کے خرمایا اے معانی !

اِنْ طَالَتْ بِلِكَ حَيَّاةً أَنْ تَرَى مَا هِ لِهِ مَا فَلَهُ مَلِىءً جِنَانًا اگرتهارى زندگى دراز ہوئى توتم عنقريب ويھو کے كہ يہ پانى باغات كوسيراب كرےكا۔ ( سيح مسلم شريف صفحه ۱۳۷۲ باب في مجزات النبي كالليم)

عقيده

تبرکات سے برکت ہوتی ہے۔ اور پیارے مصطفے ملائلہ عیب کی جبریں دیے والے ہیں۔ تب بی تو حضرت معافر اللئ کو فرمایا اس جسٹم کا یائی انتا زیادہ ہوگا کہ

باغات کوسیراب کرےگا۔

# سيدناعتان بن منيف والليب كاعقيده

### نى ياك مالفية مسدوعا

سيدنا عثان بن حنيف والفئة فرمات بي كدايك نابينا مخض ني ياك مالفيكم كي خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ اور دعا کے لئے عرض کیا۔ کہ اللہ تعالی مجھے نظر عطا فرمائے۔ بین کرنبی پاکسٹالٹیٹم نے فرمایا جاؤا چھے طریقہ سے وضوکر کے دورکعت نماز ادا کرکے سیدعاماتکو۔

اللَّهُمَّ إِلِّي اسْتَلُكَ وَ اتْوَجَّهُ إِلَيْكَ بِمُحَمَّدٍ نَبِي الرَّحْمَةِ يا مُحَمَّدُ إِنِّي قَدُ تُوجُهُتُ بِكَ إِلَى رَبِّي فِي حَاجَتِي هَذِهِ لِتُقْضَى ٱللَّهُمَّ فَشَفِعُهُ فِي اے اللہ میں بھھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف تیرے رحمت والے نی حضرت محمد كالفيام كوسيله ي متوجه موتا مول يا محد مين آب (مالفيام) كوسيله ي اين رب كريم كى طرف متوجه موا مول ائى اس حاجت مين تاكه ميرى بيرحاجت بورى مو جائے۔اے اللہ! میرے عن میں اپنے نبی اللّٰکام کی شفاعت قبول فرما۔

(سنن ابن ماجه صفحه ٩٩، الترغيب والتربيب للمنذري جلداصفيه اعه، مسندامام احمه جلد استحد ۱۳۸ ایج این فزیر جلد اصفی ۲۲۵ ، مندرک جلد اصفی ۱۹۵

نى ياك ملافية كويا محديارسول الله كمن اوراب كوسيله سع دعا كرف كي تعليم دسية سقد محدث طراني مطلة في طراني شريف ميل لكما ب كد حفرت عنان ذوالنورين كي دورخلافت مين اس صحابي حضرت عثان بن حنيف والفي في الكيمخف كو المين دعا يرصن كا وظيفه بتايا تووه اسيخ مقصد مين كامياب موكيا فيرمقلد من حضرات ا کے محدث اور مفسر مولوی وحید الزمان صاحب حیدر آبادی نے اپنی کتاب بریة المهدی

عقائدِ صحابہ کھی کھی کھی ہے۔ میں 80 کھی کھی کھی ہے۔ میں اس کوئی حدیث قرار دیا ہے۔ سنن ابن ماجہ کا ترجمہ کرتے ہوئے ہی انہوں نے کھی انہوں نے کھی انہوں نے کھی انہوں نے کھی ہے۔ کہوہ نا بینا تندرست ہو گیا۔ (سنن ابن ماجہ جلداصفی اے کہوہ نا بینا تندرست ہو گیا۔ (سنن ابن ماجہ جلداصفی اے کہ

# سيدنا واثله بن اسقع طاللين كاعقيده

كاكنات ميس سيافضل

سیدنا واثلہ بن اسقع واللہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله مقالیم استا کہ انہوں نے فرمایا الله مقالیم کی اور کنانہ انہوں نے فرمایا الله تعالی نے حضرت اساعیل علیائی کی اولا دکنانہ کوفضیلت دی اور کنانہ میں سے بنوہاشم کوفضیلت دی۔
میں سے قریش کوفضیلت دی۔ واصطفایتی مِنْ بَنِیْ هَاشَم وَفَضِیلت دی۔ اور بنوہاشم میں سے بحص کوفضیلت دی۔ اور بنوہاشم میں سے مجھ کوفضیلت دی۔

(صیح مسلم شریف صفحه ۲۲۷ جلد ۲ کتاب الفصائل)

عقيده

نی پاکسمالی کا تات میں سب سے افضل واعلی ہیں جن لوگوں نے بیلکھا ہے کہ انبیاء اور اولیاء اللہ کے ہال ذرہ تا چیز سے منز ہیں۔

(تقوية الايمان صفحه ٥ مطبوعه و على)

وہ صریحاً علطی پر بیں۔ بلکہ بیہ کہنا ہی گفر ہے۔ جولوگ ایسی عبارات لکھنے والوں کو
اپناامام اور پیشوا قرار دیتے بیں۔ ان کوچا ہیے کہ وہ ان سے بریت کا اظہار کر کے قرآن و
حدیث کے مطابق اسپنے عقائدا پنائیں۔
حدیث کے مطابق اسپنے عقائدا پنائیں۔
سے اولی واعلی جمارا بی

وروالا فارا في المناف ا

The state of the s

# سيدناسعد بنعبا وه طالعت كاعقيده چيزکوسي کي طرف منسوب کرنا

سیدناسعد بن عبادہ طالمہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ! سعد کی والدہ فوت ہوگئی ہیں۔ تو کؤی چیز کا صدقہ کرنا افضل ہے؟ تو آپ (ملافلیم) نے ارشاد فرمایا۔ یانی کاسوانہوں نے کثوال کھودااور کہا لھنے الاحد سعد ریسعد کی مال کے لئے ہے۔ (سنن ابوداؤ دجلداصفحہ ۳۳۳)

#### عقيده

تواب پہنچانے کے لئے جس کوتواب پہنچانا مقصود ہو چیز کواس کے نام کی طرف منسوب کرنا جائز ہے۔ اس طرح میکہنا منسوب کرنا جائز ہے۔ جبیبا کہ ہن الاحر سعد بیام سعد کے لئے ہے۔ اس طرح میکہنا مجمی جائز ہے کہ میکراشیخ عبدالقا در جیلانی ڈالٹیؤ یا سیدنا امام حسین ڈالٹیؤ کے لئے ہے۔

# سيدناساكم والثيث كاعقيده

### حاجست روااورمشكل كشا

سیدناسالم دلان است والدید روایت فرمات بین که رسول الله ملانیم این فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔اس برظلم کرے نداس کوتباہ کرے۔

مَن كَانَ فِي حَاجَةِ آخِيهِ كَانَ اللّهُ فِي حَاجَتِهِ وَ مَنْ فَرَجَ عَنْ مُسلِمٍ

کُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا کُرْبَةً مِنْ کُوبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ
جومسلمان النه بِمَالَى كى حاجت روالى كرتا ہے۔الله تعالى اس كى حاجت روالى فرمات ہے۔الله تعالى عامت كون اس فرمات كون اس كى مصيبت دور كرے كا الله تعالى قيامت كون اس كى مصيبت دور فرمائے كا اور جوفف كى مسلمان كايردة رسطے كا۔الله تعالى قيامت كے مسلمان كايردة رسطے كا۔الله تعالى قيامت كے مصيبت دور فرمائے كا اور جوفف كى مسلمان كايردة رسطے كا۔الله تعالى قيامت كے

اولیاءاللہ۔سے حاجت روائی اور مصیبت اور مشکل حل کرنے کی درخواست کرنا اور ان کوحاجت روااور مشکل کشاسمجھنا جائز ہے۔

# سيدنا الوالوب ركافية كعفائد

### عذاب فبركي أوازسننا

سیدنا ابوابوب دانشو فرماتے بین که سورج غروب ہو چکا تھا نبی پاک مانتیم باہر تشریف کے اور بیان میں باک مانتیم باہر تشریف کے اوازیں می توفر مایا: تشریف لے گئے۔ نبی پاک مانتیم نے کھھ اوازیں می توفر مایا: یھو دُ تعَذَّبُ فِی قَبُورِ هَا

يبود يون كوقبرون مين عذاب مور بايد ( صحيح بخارى جلداصغير ١٨١، مكلوة صغير ٢٠٥)

### عقيده

نبی اکرم کاللیم استے تھے۔ بلکہ آب دیتے جانے والی آوازوں کوسنتے تھے۔ بلکہ آب (ملافیم کاللیم کاللیم کا اندرعذاب دیتے جانے والی آوازوں کوسنتے تھے۔ بلکہ آب (ملافیم کی کوریہ بھی توت حاصل تھی کہ دوسروں کو بھی اگر چاہیں تو آوازیں سناویتے تھے۔ نیز آب (ملافیم کی قبروں کے اندر مردوں کو بھی جانے تھے کہ ریمسلمان ہیں یا کہ یہودی۔

#### بدوكار

سیدنا ابوایوب طالف فرمائے بی ۔ کدرسول الشرافی نے فرمایا۔
الانصار و مزینه و جھینه و عقار آشجہ و من گان من بنی عبد الله موالی دون الناس و الله ور سوله مولا هم السار، مزینہ جدیم، عقار، این اور بوعبد اللہ سے ۔ وہ لوگول کے علاوہ میرے السار، مزینہ جدیم، عقار، این اور بوعبد اللہ سے ۔ وہ لوگول کے علاوہ میرے

الله تعالیٰ کی مخلوق میں سے ایسے حضرات بھی ہیں جوایک دوسرے کے مددگار ہیں اور رسول الله مخلوق میں سے ایسے حضرات بھی ہیں انبیاء اور اولیاء الله کو الله تعالیٰ کی مخلوق اور الله کی مقبول بھتے ہوئے ان کواپنامددگار بھتا اثرک نہیں ہے۔ بلکہ عین اسلام اور صحابہ کرام کیہم الرضوان کاعقیدہ ہے۔

# سيدناعبدالتدبن عمروبن عاص طالفي كاعقيده

جا *ال ا*مام

سيدنا عبدالله بن عروبن عاص والله فرمات بي كه رسول الله فالله فرماياكه الله تعالى بندول كسينول بيل سي علم كوبيل نكافي كالمرعلاء كواتها كرعلم الهاسكال حشى إذا كم يبق عالم الدخله الناس روسا جها الافسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واصلوا

حتی کہ جب کوئی عالم باتی نہ بچ کا تو لوگ جا بلوں کو اپنا سردار بنالیں سے۔ ان سے سوال کیا جائے گا اور وہ بغیرعلم کے جواب دیں سے وہ خود بھی مراہ ہوں سے اور لوگوں کو بالی سے اور میں کے اور می مراہ کراہ کی سے اور می مراہ کریں ہے۔ ( می بخاری شریف جلداصفیہ ۲۰)

The state of the s

عقيده

نی پاک گافایم نے جونشاندہی فرمائی ہے آئ فرجی منافرت اورا قضادی افراتفری ان بی پاک گافایم نے جونشاندہی فرمائی ہے۔ جن ان بی اور کو اینا آمام اور سربراہ بنایا ہے۔ جن کے عقا کداور نظریات کراہ کن بیں۔ مراہ ک سنت وجماعت کے عقا کدان لوگوں کے عقا کداور نظریات کراہ کی اللہ نتائی نے انعام فرمایا ہے۔

### Marfat.com

# سيدنا صفوان بن عسال طالعن كاعقيده

### باتھاور یا وُل کو بوسر پینا

سیدناصفوان بن عسال دالت افرماتے ہیں کہ دو یہودیوں نے ہی پاک مالاتیم کی خدمت اقدی میں حاصر ہوکرسوال کئے۔تو نبی پاک مالاتیم کی خدمت اقدی میں حاضر ہوکرسوال کئے۔تو نبی پاک مالاتیم کے جواب ارشاد فرمائے تو ان یہودیوں نے جواب من کر۔

فَقَبُّلَا يَدَيْهِ وَرِجُلَيْهِ

آپ کے ہاتھ اور یاؤں کو پوسہ دیا۔ اور عرض کیا نَشْهَدُ اَنْكُ نَبِی

مم كوانى دية بيل كرآب ني بيل-(جامع ترندى جلد اصفيه ٩٨ مكلوة صفيه ١٤)

### عقيده

ہاتھ اور باؤں چومنا جائز ہے۔جس کے جواز پر بیارے مصطفیٰ مقالیم آکی مہر دیت ہے۔ جواس کوحرام اور ناجائز کہتے ہیں۔ وہ صریحاً غلطی پر ہیں اور تعلیم اسلام سے بے بہرہ ہیں۔

# سيدنا جاير بن سمره والعجماك عقائد

### اعلان نبوت سے پہلے پھر کاسلام کرنا

منیں مکہ کاس پھرکو پہیا ہوں جواعلان نبولت سے پہلے جھ کوشلام کرتا تھا بیل

اعلان نبوت سے پہلے پھر بھی جانتے تھے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور جو لوگ میں اور جو لوگ میں اللہ کا لوگ میں میں اللہ کا لوگ میں میں میں اللہ کا رسول ہوں وہ صریحاً علطی پر ہیں۔

نیز حضور برنورملالی می است بہلے بھی سنتے تھے اور اعلان نبوت سے پہلے بھی سنتے تھے اور اعلان نبوت سے پہلے بھی سنتے تھے۔ اور بیار ہاصات میں شامل ہے۔ شار عین نے اس پھر کے متعلق فر مایا ہے کہ وہ خجر اسود ہے۔

پھر کریں سلام اور شجر کریں معلوم ان کا مرتبہ کیا ہم بشر کریں

### باتهمبارك

سیدنا جابر بن سمرہ دائلؤ فرماتے ہیں کہ میں نے ظہر کی نماز رسول الدماللؤ کے ساتھ ساتھ پڑھی پھرآپ (ماللؤ کے) اپنے گھر کی طرف کئے میں بھی آپ (ماللؤ کے) کے ساتھ ہوگیا سامنے سے پھر نے آئے۔ آپ (ماللؤ کے) ہر نے کے رضار پر ہاتھ مبارک بھیرا۔ میں نے آپ پھیرے تنے اور میرے دونوں رضاروں پر بھی ہاتھ مبارک بھیرا۔ میں نے آپ (ماللؤ کے) کے ہاتھ مبارک سے ایسی شندک اورخوشبو محسوں کی جیسے آپ (ماللؤ کے) نے مطارک سے ہاتھ دیا اورخوشبو محسوں کی جیسے آپ (ماللؤ کے) نے مطارک فیراک میں اورخوشبو میں کا جسے آپ (ماللؤ کے)

عقيده

نی پاک مظافیهٔ اسرتا با معجزه تفید آپ (مظافیهٔ) کاجسم به مثل اور به مثالی تفار آپ (ملافیهٔ) کے جسم اطر سے خشبواتی تھی وہ آپ کی طبعی صفت تھی۔ (مثر رحمسلم نو وی جلد اصفی از ۲۵) علامة سطلانی شارح بخاری اورعلامه محد بن عبدالباقی تشالله فی سرکاردوعالم النیم الم النیم می الم النیم می والده ما جده سیدنا آمنه دلیم النیم کا ارشاد مبارک نقل فرمایا ہے۔ آپ فرماتی بین کهد جب حضور علیم النیم کی ولا دت مبارکه بوئی۔

ثُمَّ نَظُرُتُ اِلَيْهِ وَإِذَابِهِ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدُرِ وَ رِيْحُهُ يَسْطَحُ كَالْمِسْكِ لَاذْفَرِ

تومیں نے دیکھا آپ (مالی ایک است وجمال ایبا تھا جیسے چودہویں رات کا چانداور آپ (مالی ایک کے جسم مبارک سے ایسی خوشبوآ رہی تھی جیسے بہترین کستوری کی ہوتی ہے۔ (مواجب اللد نیہ جلداصفی ۱۲۹، زرقانی علی المواجب جلداصفی ۱۱۵)

# سيدنا توبان طالفي كاعقيده

تنسي دجال

سیدنا توبان طالئے فرماتے ہیں کہرسول الله مظافی ارشاد فرمایا جب تک میری امت کے لئے قائل مشرکین کے میں کہ دسول الله مظافی اور جب تک بتوں کی عباوت نہ امت کے لئے قبائل مشرکین کے ساتھ لائن نہ ہوں۔ اور جب تک بتوں کی عباوت نہ کی جائے اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی۔

سَيَكُونَ فِي أُمَّتِي ثَلَاثُونَ كَذَّابُونَ كُلُّهُمْ يِزِعَمِ أَنَّهُ لَبِي وَأَنَا خَاتُمُ

النَّبِينَ لَا نَبِيَّ بَعُدِي

میری امت میں تمیں کذاب ہوں ہے جن میں سے ہرایک نبوت کا دعویٰ کرے گا جبکہ میں خاتم النبین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی بیں ہے۔ (جامع تر ندی صفحہ ۳۲۳)

عقيده

نی پاک صاحب اولاک حضرت محمصطفے مظافر الدنتالی نے علم غیب عطافر مایا ہے تب بی تو آپ (مظافر) ارشاد فر ما رہے ہے میری امت میں تمیں کذاب ہوں کے۔ چرانہوں نے جودعوی کرنا ہے۔ اس کا بھی علم ہے۔ کہ بین سے کہ وہ نی ہیں۔ پھر

آپ (ماللیم کی کوریکھی علم ہے۔ کہ میر بے بعد کوئی نی نہیں۔اس کا اعلان بھی فرمایا۔
اس حدیث پر غور کریں تو بیدواضح ہوگا کہ ختم 'بوت پر جس کا ایمان ہے۔اس کا نبی
پاکسٹاللیم کے علم غیب پر ایمان رکھنا ضروری ہے کیونکہ ختم نبوت کے سلسلہ میں جتنے بھی
ارشادات نبوی ہیں۔ان سب سے حضور پر تورم کا افرار روز روشن کی
طرح واضح ہے۔

# سيدنا جبيربن مطعم طالغي كاعقيده

محمر پیارے بروی شان والے

سیدنا جبیر بن مطعم والفؤ فرماتے بین که رسول الله مالفؤ فرمایا میرے کئی نام بیل میں مطعم والفؤ فرماتے بین که رسول الله مالفؤ فرمایا میرے کئی نام بیل میں محمد ہوں ، میں احمد ہوں ، میں ماحی ہوں ۔ میری وجہ سے الله تعالیٰ کفر منا دے گا۔ اور میں حاشر ہوں ۔ لوگوں کا حشر میر ہے قدموں میں ہوگا۔ اور میں عاقب ہوں اور عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نی ندہو۔
عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نی ندہو۔
قلد مستماہ اللّٰه رَوْقًا رَحیٰمًا

ب خبک الله تعالی نے آپ (ملاقائیم) کا نام روف رحیم رکھا ہے۔ (ملیم مسلم شریف جلد معی اسم فی اسم میں اسم میں ایسم میں ایسم میں اسم میں اسم میں اللہ کا ایمانی میں اسم میں اللہ کا ایمانی میں اسم میں اسم میں اللہ کا ایمانی میں اسم میں

عقيده

تی یا ک الله کا تر ایف کسی می شم نمیں ہوگ ہے کوئد محرکامتی ہے۔ اللہ ی معمد حمد کشدا البغد حمد جس کی بار یار تعریف کی جائے۔ علامہ ابو مالکی شارح مسلم فرمائے میں کہ جس میں خصال محود کا مل موں اس کومر کہا ۔ اہے۔

ملاعلى قارى ومنطة فرمات بين كرحم مبالغه كاصيغه بهداور مبالغمطلق اس كالمقنفى

ہے کہ اس کی باربار اور بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ نیز معلوم ہوا کہ ساری مخلوق قیامت کے روز حضور پرنور مالٹینے کے قدموں میں جمع ہوگی اور بھی کوآپ (مالٹینے) سے امید ہوگی۔ آپ (مالٹینے) خاتم النہین ہیں آپ (مالٹینے) کے بعد کوئی نی نہیں۔ امید ہوگی۔ آپ (مالٹینے) خاتم النہین ہیں آپ (مالٹینے) کے بعد کوئی نی نہیں۔

# سيدناعبدالتدين مغفل طالفي كاعقيده

### بدعقيبول سعمعاملات تزكرنا

حفرت ابن جبیر دانی فر ماتے بیں کہ حفرت عبداللہ بن مغفل دالیہ کے کسی دشتہ دارنے کنگر بھینکا انہوں نے اس کوئع فر مایا اور کہارسول پاک مالیہ کا کنگر بھینکا نہوں نے اس کوئع فر مایا اور کہارسول پاک مالیہ کے کنگر بھینکا نہوں نے اس کوئع فر مایا اور کہارسول پاک کرتا ہے۔ لیکن بید دانت تو ژنا فر مایا۔ کہ کنگر نہ کسی جانور کو شکار کرتا ہے۔ نہ دیمن کو ہلاک کرتا ہے۔ لیکن بید دانت تو ژنا ہے۔ اور آئھ بھوڑتا ہے۔ راوی کہتے ہیں۔ کہاں شخص نے دوبارہ کنگر مارا تو حضرت عبداللہ بن مخفل مطابع نے فر ماما:

اُحَدِّ قُكَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَهَى ثُمَّ تَخُذِفُ لَا اُحَلِّمُكَ اَبَدًا

میں نے تم کوحد بیٹ سنائی کہرسول اللہ طالقائے اس سے منع فر مایا ہے۔ تم پھر کنگر کھیں سے منع فر مایا ہے۔ تم پھر کنگر کھینک رہے ہو۔ میں تم سے بھی بات نہیں کروں گا۔ (صحیح مسلم شریف جلد باصفی ۱۵۱) عفلہ م

علامہ تو وی شارح مسلم می اللہ اس مدید کی شرح میں فرماتے ہیں اس مدید میں میں اس مدید میں میں اس مدید میں مید لیل ہے کہ اہل بدعت اور فاسق و فاجراور تارکین سنت سے قطع تعلق کر لینا جائز ہے۔

میز ریہ بھی ثابت ہوا کہ بدعقیدہ حضرات جن کے قرآن و حدیث کے خالف عقائد اور نظریات ہیں ان سے میل جول رکھٹا نا جائز ہے۔ جب میل جول تا جائز ہے تو ان کی افتد او میں تماز کیسے جائز ہو سکتی ہے؟

قرآن باك من الشنعال كافر مان الم

اورظالمول سے میل جول ندرکھوورنہ مہیں (مجمی) جہنم کاعذاب پنچےگا۔اوراللہ کے سواتمہاراکوئی مددگارنہ موگا پھر تہباری مدذییں کی جائے گی۔ (پااع ۱۰)
وَإِذَا رَایُتَ الَّلِیْنَ یَخُوصُونَ فِی ایْتِنا فَاعْرِضْ عَنْهُمْ حَتّٰی یَخُوصُوا فِی حَدِیْتُ عَیْدُ وَامَّا یُنْسِیَنَکَ الشَّیْظُنُ فَلَا تَقْعُدُ بَعْدَ الدِّحُری مَعَ الْقُومِ الظَّلِمِیْنَ عَدِیْتُ وَاسِی سِنْنَ والے جب تو آئیں دیکھے جو ہماری آئیوں میں پڑتے ہیں (طعن و روز اسے سننے والے جب تو آئیں دیکھے جو ہماری آئیوں میں پڑتے ہیں (طعن و

سنت اوراستہزاء کے ساتھ) تو ان سے منہ پھیر لے جب تک اور بات میں پڑیں اور جو کہیں تخصے شیطان بلاو ہے تو یاد کرنے پر ظالموں کے پاس نہ بیٹے۔ (پ کے ۱۲)
قرآن کے بعد نبی پاک مناظیم کا ارشاد مبارک بھی بیش کیا جاتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ دیائی سے مروی ہے کہ رسول مکرم مناظیم نے فرمایا کہ آخر زمانہ میں دجال اور کذاب ظاہر ہوں ہے۔ وہ تم کو الیمی احادیث سنا کیں سے جن کو ہم نے سنا ہوگا نہ تنہارے باید داوانے۔

فَايَّا كُمْ وَ إِيَّا هُمْ لَا يَضِلُونَكُمْ وَلا يفتنونكم تم ان سے دورر مناوہ تم سے دورر ہیں کہیں وہ تم كو كمراہ نہ كریں۔اورتم كوفتنه میں نہ دال دیں۔( صحیح مسلم شریف جلداصفی ۱۰)

سيدنا الرسيدنا الوطلحا ورسيدنا المسلم وفالنخ

كاعقيره

کھاٹا سامنے رکھ کر برجونا، دعا مانگنا اوراس میں برکت ہونا سیدنا انس دلائے فرمائے بیل کہ صررت ایوالی دلائے نے حضرت ام سلیم دلائے سے

عقابر سابر حقاق هو معاوده معاود معاو كهااس نے رسول الله مالليكا كى آواز ميں نقامت ى محسوس كى ہے۔ ايسے لكتا ہے كه آپ كو مجوك كى مونى ہے۔كياتمہارے ياس كوئى چيز ہے؟ انہوں نے كہاہاں۔ پھرانہوں نے جو کی پچھروٹیاں نکال کران کوایٹے دو پٹہ میں لپیٹا۔اوران کومیرے کپڑون کے بیچے چھیادیااور کیڑے کا پھھ صد مجھ پرڈال دیا۔ پھر مجھے رسول یاک مالٹیڈ کے باس بھیج دیا۔ حصرت الس والفيخ فرمات بيل كه مين ان رو ثيول كورسول ياك مالفيخ كى خدمت افدس میں کے گیا تو میں نے دیکھا کہرسول الله مالليكي مبدين تشريف فرما ہیں۔اور پھے صحابہ كرام بھی ہے میں ان كے ياس كھڑا ہوگيا۔رسول الله مگالين من ماياتم ہيں ابوطلحہ!نے بعیجا ہے؟ میں نے عرض کیا ہاں۔آب (ماللیک )نے فرمایا کیا کھانے کے لئے؟ میں حصرت الس طالفي فرمات بيل كرسول الله مالفيكم رواند موسة اور ميل ان ك أكراك المحالين الوطلم والفيا كوية فردى و حضرت الوطلم والفيا ئے کہااے اُمسلیم۔ قَدُ جَآءً رَسُولُ اللّه صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاسِ وَلَيْسَ عِندُنَا مَا

رسول الدمالية والمناساتيون كوكرامي بيراورهارك ياس اتاكمانانيس ہے۔ کہان کو کھلاسکیں ۔ توام سلیم نے کہااللداوراس کارسول زیادہ جائے ہیں۔ حصرت الس واللفظ فرمات بيل كه حصرت الوطلحه واللفظ في أسم بره كررسول ياك ملافية كا استقبال كيا-رسول ياك ملافية ان كيساته تشريف لاعدين كروه دونوں کھر میں داخل ہو مسئے تو رسول یاک ماللی اے فرمایا اے امسلیم! جو پھے تہارے ياس ہےوہ کے آؤ۔وہ جا کران روٹیوں کو لے آئیں۔رسول الدی اللیک ان روٹیوں ك كلاب كرف كالمم فرمايا ـ سوان ك كلاب كي محد حضرت ام سليم فالفاك ياس محى كاليك كيه تفادوه انبول في أن رويمول بي فيول بر فيور وياده منال كوام مقام موكيات 

فیم قال فید رسول الله صلی الله عکید وسکم ما شآء الله آن یقول پر رسول الله الله آن یقول پر رسول الله ما الله ما الله علید کیات کے اور جوالله نے چا وہ پر سے رہے۔ پر آپ (مالی کی نے فرمایا دی آدمیوں کو آنے کی اجازت دو۔ سوانہوں نے دی آدمیوں کے آنے کی اجازت دی۔ اور پھر آدمیوں کے آنے کی اجازت دی۔ اور پھر چلے گئے۔ پھر فرمایا دی آدمیوں کو اجازت دو۔ یہاں تک کہ پوری قوم کھا کر سیر ہوگئ اور ال کی تعدادستریا ای تھی۔

(صحیح مسلم جلد اصفحه ۱۹ باب جواز استناعه غیره منیح بخاری جلد اصفحه ۵۰۵)

عقيده

کھانا سامنے رکھ کراس پر پڑھنا اور برکت کی دعا مانگنا جائز ہے۔اس تبرک کو ٹولیوں کی شکل میں کھانا بھی درست ہے۔

نیزتھوڑی مقدار کے کھانا کوزیادہ آ دمیوں کے لئے کافی کر دینا پر سول اللہ ماللی کی اللہ ماللی کا مجر ہے ہے کافی کر دینا پر سول اللہ مالی کا مجر ہے اپ (ماللی کی کا مجر ہے اپ (ماللی کی کا مجا معالی کے اعزاز عطا فرمایا۔اور بی آپ (ماللی کی کے ایک کا متا کہ صحابہ کوساتھ لے جانا آپ (ماللی کی موجائے گا۔

قلیل کھانا کیر آ دمیوں کیلئے کافی ہوجائے گا۔

## سيدنا براءبن عازب طالف كاعقيده

کل کے یانی کی برکت

سیدتابراء بن عازب والفؤفر ماتے ہیں کہ ہم رسول الله والفؤفر کے ساتھ حدیدیے مقام پر پہنچے۔ اور ہم چودہ سوشے۔ ہم نے حدیدیہ کویں کا سارا پائی تکال ڈالا کہا کی مقام پر پہنچے۔ اور ہم چودہ سوشے۔ میں باقی شربار پر بیٹے۔ قطرہ بھی باتی شربار پر بیٹے۔ بھر یائی کا برتن میکوایا۔ وضوفر مایا۔ پھر کی فرمائی اور دعا فرمائی اور پائی کنویں میں ڈال دیا۔ پھر فرمائی اور دعا فرمائی اور پائی کنویں میں ڈال دیا۔ پھر فرمائی حوالی میں سے دیا۔ پھر فرمائی حوالی مونے تک اس میں سے

### Marfat.com

پانی پینے رہے کھوڑوں، اونٹول کو پلاتے رہے۔

( می بخاری شریف جلد ۲ صفحه ۵۹۸ مفکلوهٔ شریف صفحه ۲ سام

عقيده

الله تعالی نے اپنے پیارے حبیب ملائلیکم کو ہر کمال کی کثرت سے نوازہ ہے۔ آپ (ملائلیکم) نے اپنے غلاموں کو جس فتم کی پریشانی میں وہ مبتلا ہوں ان کی مشکل کشائی فر مائی ہے اور صحابہ کرام علیم الرضوان نے اپنی زبانوں سے آپ (ملائلیکم) کی عنایات اور فضل و کرم کا اظہار فر مایا ہے۔

نعمتیں باعثا جس سمت وہ ذیبان عمیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان عمیا

سيدنا براء بن عازب اورسيدنا ابوبرده بن

نيار والأنبئا كاعقيده

نى عنار مالليكم

حضرت براء بن عازب المائية سے مروی ہے کہ رسول الله مائی کے اس کے بعد ہم دن ہم جس کام کوسب سے پہلے کریں گے وہ بیہ کہ نماز پر هیں گے۔اس کے بعد ہم قربانی کریں گے۔سوجس نے اس طرح کیااس نے ہماری سنت کو پالیا۔اور جس نے پہلے ذن کرلیا۔ توبیدہ کوشت ہے۔ جس کواس نے اپنے کھر والوں کے لئے تیار کیا ہے۔ اس کا قربانی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

حضرت ابو برده بن نیار داللی اس سے پہلے قربانی کر چکے ہے انہوں نے وض کیا ۔
میرے یاس چھ ماہ کا بکری کا بچہ سے کہ جو ایک سال کی بکری سے بہتر ہے۔ آئیا

(مَنْكِيمُ)نے فرمایا:

اِذْ ہُٹُ جُھا وَكُنْ تَجُونِى عَنْ اُحَدِ بِعُدُكَ اس كوذن كردواورتم ارك بعد بيكى اور كے لئے درست نہيں ہوگا۔ (صحیح مسلم شریف جلد اصفی ۱۵۳)

عقيده

امام الانبیاء حضرت محمصطفے مطابع میں ایک سال سے کم بحری کے بچہ کی قربانی جا ترجیس کے حضرت ابو بردہ داللہ کو جذعہ جھے ماہ کے بحری قربانی جا ترجیس کرنے کی اجازت دے دی۔ اور فرمایا بہتیرے لئے ہے۔ تیرے بعداور کو فی ایک سال سے کم بحری کے بچہ کی قربانی نہیں کرسکتا۔

## سيدناسلمه بن الوع طالفي كعفائد خيركون في كرسي كا؟

سیدناسلمہ بن اکوع دلائے فرماتے ہیں کہ غزوہ خیبر میں جعنرت علی الرتفنی ولائے ہی المرتفاقی ولائے ہی باکستان کی آئے ہوں کہ غزوہ خیبر میں جعنرت علی الرتفنی ولائے ہی باکستان کی آئے ہوں میں تکلیف بھی۔ جب رات ہوئی جس کی میج کوالٹدتعالی نے خیبر کی فتح عطافر مائی نے درسول الدمنالی نے فرمایا:

لَا عُطِينَ الرَّايَةُ أَوْلِيَا خُدَنَ لِلرَّايَةِ عَدًّا رَجُلْ يُحِبَّهُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَوْ قَالَ يُحِبِّ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيْهِ ﴿ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهِ ﴾ . . . . . . . . . . . . . .

عقيده

نی پاکس کاللیکے اواس کاعلم تھا کہ فاتے خیبر کون ہے۔ اوراس چیز کاتعلق علم غیب سے

ہے۔ اور تمام صحابہ کرام دی آفٹی جوغز وہ خیبر میں تھے ان کا بھی بہی عقیدہ تھا کہ اللہ نے

آپ (ماللیکے) کوغیب کے علم سے مالا مال فرمایا ہے۔ کیونکہ جب نبی پاک ماللیکی آب صحابہ کرام دی آفٹی کوفر مایا میں کل جھنڈ ااس کو دوں گا جس کے ہاتھ پر فتے ہوگی۔ توکس صحابی نے بیر عرض نہ کی کہ کل کیا ہوتا ہے اس کاعلم تو اللہ کو ہے۔ آپ (ماللیکی کیے فرماتے ہیں۔ کہ میں کل جھنڈ ااس کو دوں گا جس کے ہاتھ سے فتے ہوگی عرض نہ کرنا اس فرماتے ہیں۔ کہ میں کل جھنڈ ااس کو دوں گا جس کے ہاتھ سے فتے ہوگی عرض نہ کرنا اس کی واضح دلیل ہے۔ اُن کا بہی عقیدہ تھا کہ وہ جانے ہیں۔ نیز معلوم ہوا کہ سید تا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم وہ شخصیت ہیں جس ہے مجبوب خدا اور مجبوب مصطفے ہونے کی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم وہ شخصیت ہیں جس ہے مجبوب خدا اور مجبوب مصطفے ہونے کی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم وہ شخصیت ہیں جس ہے مجبوب خدا اور مجبوب مصطفے ہونے کی بی یاک ماللہ کے اس کے تقد بی یاک ماللہ کے ان کا یہی عقیدہ ہیں جس ہے مجبوب خدا اور مجبوب مصطفے ہونے کی بی یاک ماللہ کے ان کا یہی عقیدہ ہیں جس ہے مجبوب خدا اور مجبوب مصطفے ہونے کی بی یاک ماللہ کو تقد بی یاک ماللہ کے ان کا یہی عقیدہ کی بی جب کے ان کا یہی عقیدہ کی بی یاک ماللہ کے تقد بی یاک ماللہ کے تعداد کی جب کی بیاک میں کے کہ کو بی کو تعداد کی ہے۔

### يندلى بردم كرنے بعضفاء حاصل مونا

حضرت يزيد بن ابوعبيد والمئيز فرمات بي كديس في سلم بن اكوع والمئيز كى ينذلى بيس اليب جوث كار ديكما توسس في بوجها المابوسلم اليب جوث كيسى ب توانبول فرمايا كديد جوث وه ب جو جھے خيبر كدن كى تى تولوكوں في كياسل بن اكوع شهيد ہوگئے۔ فَاتَيْتُ النّبِي مَلَّ اللّهِ فَلَقَ فِيهِ قَلْتَ نَفَقَاتٍ فَمَا اللّهُ كَنْتُمَا حَتَى السّاعَةِ فَاتَيْتُ النّبِي مَلَّ اللّهُ فَلَقَ فِيهِ قَلْتَ نَفَقَاتٍ فَمَا اللّهُ كُنْتُمَا حَتَى السّاعَةِ فَاتَيْتُ النّبِي مَلَّ اللّهُ كُنْتُمَا حَتَى السّاعَةِ لَا يَسْ بَى يَاكُمُ اللّهُ إِلَى خدمت اقدس بيل ماضر بوارت آب (مَلَّ اللَّهُ اللهُ الل

محابة كرام المن الرف وان كولى يريفان الن لو بي الرم كالملائي بأس الت اورايي

عقائد محابہ کھی کہ کہ ہے ہے۔ 95 کی کھی کہ کہ مقائد معلوم ہوا کہ دم منہ مانکی مرادیاتے۔ نیز معلوم ہوا کہ دم کرناسنت ہے۔

# سيدنا ذارع والثين كاعقيده

باتصاور بإؤل جومنا

سيدنا ذارى والنائز فرماتے بين كه وه وفد عبدالقيس بين سخد جب بهم مدينه منوره بين آئو بهم نے اپني سواريوں سے اتر نے بين جلدى كى۔
ميں آئے تو بهم نے اپني سواريوں سے اتر نے بين جلدى كى۔
فَنْقَبْلِ يَدَّ رَسُول اللّهِ مَلْكُلُّ وَ رِجُلَهُ
تو بهم نے رسول الله مَلْلُومُ اللّهِ مَلْكُلُوهُ صَعْدًا ٢٠٠٥ كَالِ وَسِد يا۔
(ابودا وُدِشْرِيف جلد اصفى ١١٨ مِكُلُوة صفى ٢٠٠٨ كَاب الاذكارللنووى صفى ٢١٣٨)

عقيده

برزرگول کے ہاتھ اور یا وال کو بوسد دینا صحابہ کرام علیم الرضوان کی سنت ہے۔اور بیر بالکل جائز ہے۔

# سيدنا عمران بن حصيرن طالفي كاعقيده

غيبك فبري

سیدناعمران بن جمین دالتی فرماتے ہیں کہ رسول الله ملالظیم سے بہترین لوگ میران بن جمین دالتی فرمایاتم میں سے بہترین لوگ میرا قرب ہیں۔ پھروہ لوگ جوان کے قریب ہیں۔ پھروہ لوگ جوان کے قریب ہیں۔ حضرت عمران دالتی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ملاکھی نے دویا تین مرتبہ کے بعد فرمایا:

فُمَّ يَكُونَ بَعْدُهُمْ قُومَ يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ وَ يَبْجُونُونَ وَلَا يُو

تَمَنُونَ وَ يَنْذُرُونَ وَلَا يُوْفُونَ وَ يَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ

پھران کے بعدایسے لوگ ہوں سے جو بغیر شہادت طلب کئے جانے کے شہادت دیں سے اور خیانت کریں سے۔امانت دار نہیں ہوں سے وہ نذر مانیں سے اور اس کو پورا نہیں کریں سے۔ (صحیح مسلم جلد۲)

عقيده

نی پاکسال کی الدنعالی نے غیب کاعلم عطافر مایا ہے۔ اس لئے تو آپ (ماللہ کا اللہ کاعلم عطافر مایا ہے۔ اس لئے تو آپ نے اپنے بعد ہونے والے حالات بیان فر مائے ہیں۔ اور جوجو آپ (ملافی کے اس نے فر مایا ہے۔ ویسے ہی ہور ہاہے۔

## سيدناابن عائز واللين كاعقيده

عقیدہ کی درستی بہت اہم ہے

سیدنا ابن عائذ والمنون فرماتے ہیں کہ رسول الدر کالمنون بیان و پرتشریف لائے جب
جنازہ پڑھانے گئے تو حضرت عمر بن خطاب والفوظ نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ الشخص کا
جنازہ نہ پڑھا کیں۔ فرمایا کیوں؟ عرض کیا یہ کہنگار اور فاجر ہے۔ تو رسول اللہ مالی کیا ہے
جنازہ نہ پڑھا کیں۔ فرمایا کیوں؟ عرض کیا یہ کہنگار اور فاجر ہے۔ تو رسول اللہ مالی کیا ہے
لوگوں کی طرف توجیفر ماکر ہو چھا۔ مکل رکاہ اُحک علی عمل الد سکو کیا ہم سے کی نے اس
کواسلام کا کوئی عمل کرتے دیکھا ہے؟ تو ایک آدمی نے عرض کیا۔ ہاں۔ یا رسول اللہ الیک ایک
دن اس نے اللہ تعالی کے داستے میں پہرہ دیا تھا۔ تو رسول اللہ اللہ کا کوئی ہے اس کا جنازہ پڑھایا
جمراس کو قبر میں لٹا کرآپ (مالیلیز) نے اس برمنی بھی ڈائی اور اس کوفر مایا:

اَصْحَابُكَ يَظُنُّونَ اَنْكَ مِنْ اَهْلِ النَّارِ وَانَا اَشْهَدُ اَنَّكَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ

تيرے ساتھ وَلَ كَا تيرے عَلَّى كَمَان ہے كہ اُو جَنْن ہے كہ اُلگان مِن اَهْلِ الْجَنَّة وَلَا اِلْجَنَّة اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

پرفر مایااے عمر! \*

انگ لا تستل عن اعمال الناس ولكن تستل عن الفطرة تخصيه لوكول كاعمال اوركرداركم تعلق بيس يوجها جائكا بلكه بخصيه لوكول كعقائد كم تعلق يوجها جائكار (مفكلوة شريف صفحه ۳۳۳)

عقيره

محبوب خدا حضرت محمصطفے ملائلی است ہیں کہ مرنے والاجنتی ہے تب ہی تو محواہی دے دہے ہیں۔

نیزمعلوم ہوا کہ اعمال میں اگر کوئی کی ہوجائے تو گوارا ہے۔ مگر عقیدہ درست ہونا چاہیے۔جس کاعقیدہ درست نہیں اس کواس کے اعمال کوئی فائدہ نہیں پہنچاسکیں سے۔

# سيدنا جربر وكالليب كاعقيده

بارگاهِ بیکس بناه

سیدنا جربر خالف فرماتے ہیں میں نے رسول الله ماللیم سے بید شکایت کی کہ میں محدورے پرجم کرنہیں بیٹے سکتا۔

معظفے مالطین کی ارضوان کو کوئی پریشانی آتی یا مصیبت محسوں کرتے تو بیارے مصطفے مالطین کی بارگاہ میں عاصر ہو کرعوش کرتے آپ (مالطینی) دعا فرمائے تو ان کی مشکل اور پریشانی دور ہوجاتی۔

قوت قلب بیرا بک انسان کی صفت ہے جوقد رتی طور پرلوگوں کو عطا ہوتی ہے مگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک ملی لیکھی کو بیرطافت دی ہے کہ وہ صفات انسانیہ بھی اپنے غلاموں کوعطا فرماتے ہیں۔

حضرت ابو ہر برہ دلائی کو قوت حافظہ عطا فرمائی اور حضرت جربر دلائی کو قوت قلب۔

نی پاکسٹالٹیڈی کی عطا اور جودوسٹا دیکھئے کہ حضرت جربر دلائٹیڈ نے قوت قلب مانگی تھی مگر آپ (ملائٹیڈی) نے تنین نعمتیں عطا فرما دیں۔قوت قلب مبرایت پر قائم رہنا اور لوگوں کو ہدایت دینا حضرت جربر دلائٹیڈ فرماتے ہیں۔

فَمَا وَقَعْتُ عَنْ فَرَسِى بَعْدُ

اسكے بعد میں اینے گھوڑے سے نہ كرا۔

امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خال بر بلوی میشاند سنے اس کئے فر مایا ہے۔ منگنے کا ہاتھ المصنے ہی داتا کی دین تھی دوری قبول وعرض صرف ہاتھ بھر کی ہے

# سيدنا يعلى بن مره تقفي طالعي كاعقيده

### اونث كابارگاه تبوى مالفيد مين التياكرنا

سیدنا یعنی بن مرہ دالنے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ماللی ہے ہیں چیزیں
دیکھیں ایک رید کہ ہم آپ (ماللیکی کے ساتھ جا رہے سے ایک اونٹ کے پاس سے
گذر ہے جس سے کھیت کو پانی دیا جارہا تھا۔ جب اونٹ نے بی پاک ماللیکی کود یکھا تو وہ
چیااورا پی گردن آپ (ماللیکی کے سامنے بچھادی ۔ تو نی پاک ماللیکی کھڑ ہے ہو گئے اور
فرمایا۔

أَيْنَ صَاحِبُ هَٰذَا الْبَعِيْرِ

اس اونٹ کا مالک کہاں ہے؟ مالک حاضر ہوگیا۔آپ (ماللیکی افغیر مایا بیاونٹ میرے ہاتھ فروخت کرو گے۔اس نے عرض کیا حضور ہم بیآپ (ماللیکی کو ہبہ کرتے ہیں۔ کین بیالیس کے اور کوئی ذریعہ معاش ہیں۔ کیکن بیالیس کے اور کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے۔فر مایا جوتونے کہا ہے درست ہے۔

فَإِنَّهَا شَكَى كُثْرَةَ الْعَمَلِ وَقِلَّةَ الْعَلَفِ فَٱحْسِنُوا الَّذِهِ

کیکن اس اونٹ نے تیری شکایت کی ہے کہ کام زیادہ لیتے ہواور جارہ کم دیتے ہو۔ اس سے اجھاسلوک کرو۔

(منتكوة شريف صفحه ۱۰۵، البدايدوالنهاريجلد ٢صفحه١٠١٠١)

عقيده

جانور بھی نی پاک ملائد کو پہچائے ہیں۔ اور ان کی بارگاہ میں اپنی مشکلات پیش کرتے ہیں۔ اور حضور علیہ لیٹا ہیں ان کی مشکل کرتے ہیں۔ اور حضور علیہ لیٹا ہی ان کی مشکل کشائی اور حاجت روائی کی ان کوطافت اور قوت عطافر مائی ہے۔

سے بارو مدد گار جنہیں کوئی نہ پوچھے

ان کا تنہیں یارو مددگار بنایا
جولوگ نی پاک ملائد کی کھی کھی کھی اور حاجت رواباؤن اللہ نہیں مانے وہ تو جانوروں سے برتر ہیں۔

سيدنا الوحميدساعدي واللين كاعقيده

رات کوسخت اندمی آیے کی

سیدنا ابوحمیدساعدی داری فرماتے میں کہ ہم رسول پاک مالیکی کے ساتھ عزوہ ہوک میں مسلے نو وادی القری میں ایک عورت کے باغ میں پنچے تو رسول الله مالیکی نے فرمایا اس باغ کے مجلوں کا اندازہ لگاؤ۔ ہم نے اور رسول پاک مالیکی نے دس اوس (ساٹھ

من) كااندازه لگايا\_

آپ (مَالْظَيْمِ) نے اس عورت سے فرمایا اس تعداد کو یا درکھنا۔ یہاں تک کہ ہم تمہارے پاس لوٹ آئیں انشاء اللہ۔ پھرہم چل پڑے اور تبوک پہنچ مسے تو رسول اللہ

سَتَهُبُّ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَةَ رِيْحُ شَدِيْدَةً فَلَا يَقُمُ فِيهَا اَحَدُ مِنْكُمْ فَمَنْ كَانَ لَهُ بَعِيْرٌ فَلْيَشُدَّ عِقَالَهُ فَهَبَّتْ رِيْحٌ شَدِيْدَةٌ فَقَامَ رَجُلٌ فَحَمَلَتْهُ الرِّيْحُ حَتَّى اَلُقَتُهُ بِجَبَلَىٰ طَيِّعِ

آج رات سخت آندهی آئے گی تم سے کوئی مخص کھڑانہ رہے جس مخض کے یاس اونث ہوں وہ اس کوری کے ساتھ مضبوطی سے باندھ دے پھر سخت آندھی آئی ایک مخض كفرابواتو موااس كواز اكركي اورطے كے دو بہاڑوں كے درميان كراديا۔

چرہم واپس ہوئے اور وادی قری میں ہینچے۔

فَسَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَرَّاةَ عَنْ حَدِيْقَتِهَا كُمْ بَكَغَ ثَمَرُهَا فَقَالَتُ عَشَرَةً أَوْسُقِ

عرص کیادس اوسن (سامحصن)۔ ( سیح مسلم شریف جلد ۲ صفحه ۲۷۲۷ باب فی معجزات النبی م م المكاوة صفحه ٥٣٥ ، ولاكل النبوة بيهي جلد ٢ صفحه ٥٢٠)

نى ياك مالليكم كوغيب كاعلم بيتب بى تو فرمايا: سَتَهُبُ عَلَيْكُهُ اللَّيْلَةَ رِيْحٌ شَدِيدُهُ آج رات سخت آدهی آئے گی۔ جنانچہ ایسانی ہوا۔ نیز آب (ملالینم) نے باغ کے بھلوں کے وزن کے متعلق فرمایا ساتھ من دی اوس ہوں کے تو ماینے پر اتنا ہی ہوا اس سے بھی آپ (مالظیم) کاعلم غیب اظہر من

# سيدناربيد بن كعب طالفي كاعقيده

### جنت عطاكرنا

سیدنا رہیمہ بن کعب طالفۂ فرماتے ہیں کہ میں رسول الله مظالفہ کے ساتھ رات گذارتا تھا۔تو میں نے آپ کے پاس وضو کے لئے پانی اور ضرور بات کی چیزیں پیش کیس تو آپ نے مجھ سے فرمایاس کی مانگ اوتو میں نے عرض کیا۔

اَسْتَلُكَ مَرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ

مين آپ (ملافيدم) سے جنت مين آپ (ملافيدم) كاساتھ مانگاموں۔

تو آپ (ملافلیم) نے فرمایا:

أَوَّ غَيْرَ دْلِكَ

اس کے سوا چھاور بھی ما تک لو۔

تومن نے عرض کیابس بی کافی ہے۔ (مفکلوۃ شریف صفحہ ۸ میج مسلم شریف)

الله تعالی نے اپنے حبیب حضرت محمصطفے مالظیم کوکائنات کا مالک و مختار بنایا ہے۔ آپ (مالظیم) جس کو جوجا ہیں عطافر ما دیں صحابہ کرام علیم الرضوان بھی آپ (مالظیم) کی بارگاہ میں جاضر ہوکر سوال بن کراپی خواہش کا اظہار کرتے اور منہ ما تکی مراد بات است محدودین وطبت امام الشاہ احدرضا خال بر بلوی محدالہ نے اس کے فرمایا ہے۔ بر بلوی محدالہ نے اس کئے فرمایا ہے۔

رر انعام کے مصطفے پر خدا کا ا

يريد المصطفر المستها ومحداد كالناول مصطفر كالمستعلق المعالم

# سيدنا سعدين افي وقاص طالعي كاعقيده

### لعاب دمن شريف شفا ب\_اوراب كاعلم غيب

سیدناسعد بن ابی و قاص طالفیهٔ فرماتے ہیں میں نے خیبر کے دن رسول پاک مالٹیم فی سے سنا آپ (مالٹیم کی) نے فرمایا:

لَا عُطِينَ الرَّايَةَ رَجُلًا يُعِجبُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَ يُعِجبُهُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ يُعِجبُهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيُعِجبُهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيُعِجبُهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيُعِجبُهُ اللَّهُ وَرَسُولُ عَنْ الرَّحْف كُوجِهنْ أدول كاجوالله اوراس كرسول سے محبت كرتا ہوگا۔ اور الله اوراس كارسول اس سے محبت كرتا ہے۔

حضرت سعد بن ابی وقاص والفئظ نے فرمایا تو ہم سب اس کے انتظار میں ہے کہ آپ (مثالید) نے کہ آپ (مثالید) نے کہ آپ (مثالید) نے فرمایا:

اُدْعُو الِى عَلِيًّا فَائِنَى بِهِ اَرْمَدَ فَبَصَقَ فِي عَيْنَهِ وَدَفَعَ الرَّايَةَ اللَّهِ فَفَتَحَ الله عَلَيْهِ

علی کومیرے پاس لاؤے ملی المرتضی والفی کولایا گیا جبکہ ان کی آتھ میں دکھتی تھیں۔ آپ نے ان کی آتھوں میں اینالعاب وہن شریف ڈالا اور ان کوجھنڈا عطا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آتھوں میں اینالعاب وہن شریف جلد اصفحہ ۱۲۷۸ باب من فضائل علی ) تعالیٰ نے ان پر خیبر فتح کر دیا۔ ( صحیح مسلم شریف جلد اصفحہ ۱۲۷۸ باب من فضائل علی )

عقيده

حضرت علی المرتضی المرتضی کرم الله و جهدالکریم وه تخصیت بین جن سے الله تعالی اوراس کے
پیارے رسول حضرت محرمصطفی مل الله علی محبت کرتے بیں۔ ان سے عقیدت محبت رکھنا بر
مسلمان لازم ہے۔ نیز حضور پرنورم الله علی الله علی الله علی محبت کوشفا سمجھتے ہے جن بی تو
حضرت علی دلالله کی آئکھول میں ڈ الاحضرت علی دلاله نی فرماتے بین کہ اس کے بعد میری
آئکھیں بھی نہ وکھیں حضور علیہ الم الله علی الم تضلی دلالہ علی المرتضی دلاله علی ہے ہاتھ پرخیبر
آئکھیں بھی نہ وکھیں حضور علیہ الم الله علی المرتضی دلاله علی المرتضی دلالہ علی المرتضی میں ان کا انتظار فرمایا اور جھنڈ اعطافر فایا اس کا علم غیب سے تعلق ہے۔

ملاعلی قاری مینید نے تحریر فرمایا ہے کہ حضرت علی دالٹین کے غلام ابورافع دالٹین فرمائے والٹین کے فلام ابورافع دالٹین فرمائے ہیں کہ خیبر کے دروازہ کوہم سات آ دمیوں نے اٹھانا جا ہا۔ ان میں میں بھی تھا مگر وہ دروازہ سات کے دروازہ سائے جس کو حضرت علی المرتضی دلائٹین نے اکھاڑ دیا۔
اللہ اللہ اللہ تری شوکت تری صولت کا کیا کہنا کہنا کہ خطبہ پڑھ رہا ہے آج تک خیبر کا ہر ذرہ

# سیدنازید بن ارقم ،سیدناانیسه خالفی کاعقیده امتی کے ساتھ جوواقعات در پیش آئیں کے ان کی خبر دینا

حضرت انیسہ بنت زید بن ارقم والله الله والد ماجد حضرت زید بن ارقم والله الله الله عند منت زید بن ارقم والله الله والد ماجد حضرت زید بن ارقم والله الله والله والله

لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْ مَرْضِكَ بَاسٌ وَلَكِنْ كَيْفَ لَكَ إِذَا عُمِّرْتَ بَعُدِى عَمِيَتْ

اس مرض میں تنہیں کوئی خطرہ نہیں ممرتمہارااس وقت کیا حال ہوگا جب تنہاری عمر المبی ہوگا اس مرض میں تنہیاری عمر المبی ہوگی اور میر ہے وصال کے بعدتم نابینا ہوجاؤ سے ۔ تؤعرض کیا میں تواب کی خاطرصبر کروں گا۔ تو فرمایا:

اذًا تَذْخُلُ الْجُنَّةُ بِغَيْرِ حُسَابِ ثم جنت ميں بغير صاب كے جاؤے۔ حضرت اعيمہ فاللؤا فرماتی بیں

فَعَمِیَ بَعْدَ مَاتَ النَّبِی مَانِظُ فِیمَ رَدُّ اللَّهُ عَلَیْهَ بَصَرَهُ فَمَ مَاتَ نَیْ بَا بَاکِ مِلْظُیْمِ کِ اِنْقَالَ کے بعدوہ نابینا ہو گئے پھرالٹرتغالی نے ان کی نظرلوٹادی پھروہ فوت ہوئے کے (معکلوۃ المصابح صفیہ ۱۳۸۲)

عقيده

نی پاک ملائی کے کہ ان کے امتی کواس زندگی میں کیا کیا واقعات پیش آئیں اسکی سے کہ ان کے امتی کواس زندگی میں کیا کیا واقعات پیش آئی باک گے۔ نیز ریبھی جانے ہیں کہ قیامت کے دن ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ نبی پاک مناطق کیا سے جانے کوان در پیش آنے والے واقعات سے باخبر بھی فرما دیا تھا۔

# سيدنا ابوبرزه طالعي كاعقيده

مخلوق يسينفع حاصل كرنا

سیدتا ابو برزہ را النی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک ملائے کی بارگاہ میں عرض کیا۔ یا نبی اللہ:

عَلِّمُنِى شَيْئًا ٱنْتَفِعُ بِهِ

بحصالی چیز بتاییج شسے میں تفع حاصل کروں نو آپ (مالا فیز) نے ارشادفر مایا: اَعُنِ لَ الادی عَنْ طَرِیْقِ الْمُسْلِمِیْنَ

مسلمانوں کے راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز دور کردو۔ (صحیح مسلم جلد ۲ صفحہ ۳۲۸)

عقيده

الله تعالی کی مخلوق سے تفع حاصل کرنا شرک نہیں۔ اگر شرک ہوتا تو نبی پاک مالگیائیم اس سے منع فرماتے اور آپ کو تعلیم نہ دیتے۔

### سيدنا عقبه بن عامر والله كاعقيده

مشابده مصطفئ اختيارات اورعم مصطفا مخاطئة

سیدنا عقبہ بن عامر رہائی فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول پاک ملائی آبا ہرتشریف کے اور احدوالوں کی نماز جنازہ پرسی۔ پھرمتبر پرجلوہ افروز ہوئے۔ اور فرمایا:

عقبيره

نی پاکسمگالی منالی مین پرتشریف فرما موکر عض کوژ کود مکیر ہے تھے۔ حوض کوژ جنت ال ہے۔

معلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے اپنے محبوب مالی ہے کہ انہ اللہ کے کہ آپ ( مالی ہے کہ آپ ( مالی ہے کہ آپ ( مالی ہے ک زمین پرجلوہ افروز ہوکر جنت کا مشاہدہ فرما سکتے ہیں تو وہی حبیب خدا کالی کے اپنے حبیب مالی کے جاوہ افروز ہوکرا بن است کو بھی مشاہدہ فرمار ہے ہیں۔ نیز اللہ تعالی نے اپنے حبیب مالی کے مال کے وہ الک وہ قار بنایا ہے کہ ان کوروئے زمین کے خزانوں کی جابیاں عطافر مادی ہیں۔

میں تو مالک ہی کہوں محاکہ ہو مالک کے حبیب
میں تو مالک میں خبیں میرا میرا

اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ پیارے مصطفے مالگیا گیا نے پوری ونیا کے سامنے دین اسلام کوال خوبی سے بیان فرمایا ہے کہ ہرایک پر گفروشرک اور اسلام میں فرق واضح ہوکیا ہے۔ تب ہی تو فرمایا کہ محصے تہارے متعلق پیقطعا خدر شہیں کہ میرے بعدتم مشرک ہوجاؤ گے۔

آن جومفرات شرك مرك كي رك لكاسع موسع بين -ان كو في ياك مالفيلم ك

عقائد محابہ کھی کھی ہے۔ بیارے مصطفے ملائی کو کرنہیں تو تہہیں کیوں فکر اس حلفاً بیان کو بار بار پڑھنا چاہیے۔ بیارے مصطفے ملائی کی کو فکر نہیں تو تہہیں کیوں فکر ہے۔

دراصل بیرحضرات تعظیم رسول اور تعظیم اولیاء اور شعائر الله کوبھی شرک قرار دیئے ہوئے ہیں حالانکہ ان کی تعظیم و تو قیر کا الله تعالی نے حکم دیا ہے۔ اعلی حضرت، امام المسمنت مولا نا الثناہ احمد رضا خال بریلوی عملیا نے ای لئے فرمایا ہے۔

مرک مفہرے جس میں تعظیم حبیب
اس برے مذہب یہ لعنت سیجیے

# سيدنا حذيف بن اليمان طالعي كاعقيده

قيامت تك برفتنه كي خر

سیدنا حذیفہ وظافی فرماتے ہیں کہ اللہ کا شم میں سب لوگوں سے ہر فتنے کو زیادہ جا تتا ہوں جو کہ میر سااور قیامت کے درمیان رونما ہونے والا ہے۔ جا تتا ہوں جو کہ میر سااور قیامت کے درمیان رونما ہونے والا ہے۔ اللہ مار کی فی ذلک شینا کم یک قید فی میں میں کا اللہ مار کی اللہ مار کی فی ذلک شینا کم یک قید فی میں کا اللہ مار کی میں کا اللہ مار کی میں کا اللہ میں کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی کی دور کی

ریراس کئے ہے کہ رسول اللہ مگائی آئے پوشیدہ طور پر جھے بنا دیا ہوا ہے۔ جو کہ میرے سواکسی کوئیں بنایا۔ (صحیح مسلم شریف جلد اصفحہ ۹۰۰۱)

عقيده

# سبدنا ابو حجیفه طالان کوعفا مد صحابه کرام میهم الرضوان کاوضوم بارک کا یانی جسمول برمانا

سیدنا ابو جیفه داللی فرماتے ہیں کہ میں مکہ مرمہ میں نبی پاک ملاقیم کی خدمت اقدس میں حاضر ہواتو آپ (ملائیم) مقام آبسطہ میں سرخ چرے کے ایک خیمہ میں تشریف فرما تھے۔

فَخَرَّجَ بِلَالَ بِوصُونِهِ فَمِنْ نَائِلِ وَّنَاضِحِ توحضرت بلال طلطيّ نبي پاکسطليّ کوضوکا بچاہوا پانی لے کر باہر نکلے تو لوگوں (صحابہ کرام علیم الرضوان) نے اس پانی کولیا کسی نے پانی کوجسم پرل لیا اور کسی نے پانی کوچیئرک لیا۔ (صحیح مسلم شریف جلداصفحہ ۹۵ باب سترۃ المصلی)

عقيده

صحابہ کرام ملیم الرضوان کوحفور علیہ النظام سے اس قدر محبت وعقیدت تھی کہ وہ آپ (مالیکی کے وضوم بارک سے بیچے ہوئے پانی مبارک کوا بیے جسموں پر ملتے اور چیڑ کتے میں جبکہ حضور علیہ النظام نے ان کوالیہ اکرنے کا تھی نہ فر مایا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کہاں لکھا ہے کہاں فر مایا ہے وغیرہ سوالات اور اعتراضات بیارے مصطفے مالی کی سے محبت رکھنے والانیں کرتا۔ ہاں جواس دولت سے محروم ہیں وہی کرتے ہیں۔ اور کریں محب

عقائدِ صحابہ ﷺ 108 ﴿ الله عَلَيْمَ ﴾ الله عَلَيْمَ الله عَلَيْمِ الله عَلَيْمَ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْمَ الله عَلَيْهِ ع

تو بین کے بی اپ رستان کا با تھ مبارک اپنے میبرہ پررتھا تو وہ برف سے رہاد مصندًا اور کستوری سے زیادہ خوشبودارتھا۔ (صحیح بخاری شریف جلداصفحہ ۲۰۰۱)

عقيده

سرورکا نات حضرت محد مصطفے ملائی کے بیش ہیں جولوگ نبی پاک ملائی کے ہاتھ پاکھ پاکھ اور کا نات حضرت محد مصطفے ملائی کے بیش ہیں جولوگ نبی پاک ملائی کے ہاتھ پاکھ پاکھ پاکھ پاکھ کا کہا ہے۔ پاکھ کا کہا ہے کہ بیش کی میں مہلتی درود بھینی مہک پر مہلتی درود بیاری نفاست بہ لاکھوں سلام

سيدناسهل بن سعد طالفي كعقائد

لعاب دہن شریف

سیدنامهل بن سعد طالفیهٔ فرمان بین که فتح خیبر کے روزسیدناعلی الرتضلی طالفیهٔ کو آشوب چیشم تفارنبی پاک مالفیهٔ ان کوبلایار

فَبَصَقَ رَسُولُ اللّٰهِمَالِيَّةِ فِي عَيْنَيْهِ وَ دَعَا لَهُ فَيْرِءَ حَتَّى كَانَ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعَ تورسول الله مَالْظِيَّمِ فِي الْمِنْ الْمِيالِيَّامِ فِي الْمِيالِيَّةِ فِي عَيْنَيْهِ وَ دَعَا لَهُ فَيْرِءَ حَتَّى كَانَ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعَ تو وه تندرست مو محتے كويا كه ان كوآشوب چشم تفائى نبيس - ( مسيح بخارى جلد اصفح ۱۰۲)

عقيده

نی پاک صاحب لولاک مظافیر این لعاب دان شریف کوشفا سجھے تھے، تب بی ان کی آنکھول میں ڈالا اور صحابہ کرام دی آئی مجھے شفا سجھتے تصے تب بی تو فرمایا کہ ایسے تندرست ہوئے کہ ان کوآشوب چیٹم تھا بی نہیں۔

حالت تمازيل صحابه كالتظيم رسول كاخيال فرمانا

حصرت بهل بن سعد طالفي فرمات بي كررسول التدكافية ابنوتمروبن عوف ك بال

صلح کرانے کے لئے تشریف لے محتے۔ جب نماز کا وقت آگیا تو موذ ن حضرت ابو بکر طالعی کے باس محتے اور کہا۔

اتُصَلِّى بِالنَّاسِ فَأَقِيْمَ

اگر آپ لوگوں کو نماز پڑھا ئیں تو میں تکبیر کہوں۔حضرت مہل بن سعد دلائوں فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر دلائے نے فرمایا ہاں تو آپ نے لوگوں کو نماز پڑھانی شروع کردی لینی جماعت شروع کردی۔

فَجَاءَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ وَالنَّاسُ فِي الصَّلُوةِ فَتَخَلَّصَ حَتَى وَقَفَ فِي الصَّلُوةِ فَتَخَلَّصَ حَتَى وَقَفَ فِي

اس اثناء میں رسول پاک ملائلی اشریف لے آئے اور پہلی صف میں جا کر کھڑے ہو مجئے۔

حضرت ابوبكر والليئة چونكدا نتها كى انبهاك اوراستغراق سے پر مصتے تنصاس كئے ان كونى باك منظاليم كى اندارى كا علم ند موسكا۔ اوروہ بدستورنما زیر حاتے رہے۔ كونى باك مُنالِق كَ انترائيف آورى كا علم ند موسكا۔ اوروہ بدستورنما زیر حاتے رہے۔ فصفق النّاس و كان آبو بكي لايكتيفت في الصّلوة

صحابه كرام من النيام في النيام عن عب ديكما كدحفرت ابو بكر دالنائد كوني من النيام كا آمد كابية

مہیں چلاتو انہوں نے ہاتھ پر ہاتھ مار تاشروع کیا۔

فَلَمَّا أَكُثْرُ النَّاسُ التَّصْفِيقَ ٱلْتَفْتَ فَرَاى رَسُولُ اللَّهِ مَلْكُمُ

جب کثیر تعداد میں صحابہ کرام علیهم الرضوان کے ہاتھ مار نے کی آ واز سنائی دی تو جھنرت الو بکر دلائٹی متوجہ ہوئے اور رسول یا کے ملائلی کوئماز میں دیکھا۔

فَاشَارَ الَّذِهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْظِيُّهُ أَنْ امْكُثُ مَكَانَكَ

تورسول التدكافية كم في ارشاوفر ما يا كراى طرح تمازير هات ربيل.

فَرَقَعَ ابُوبُكُرِ بِكَدِيهِ فَهُ تَحِمِدُ اللّهُ عَلَى مَا اَمْرَهُ بِهِ رَسُولُ اللّهِ مَلْكُلُهُ مِنْ ذِلكَ حضرت أبوبكر ولالنوع وونول باتصافها كررسول الله ملائل كالسخكم برالله تعالى

کی حمد کی۔

فُمَّ اسْتَاخَرَ اَبُوْبَكُرٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ حَتَى السُّتَوَىٰ فِى الصَّفِّ وَ تَقَدَّمَ مَا عَ صَدِيلِهِ مَنْبَى عَلَيْهِ مَنْبَى عَلَيْهِ

تو حضرت ابو بكر ولالغيّاء مصلى سے پیچھے ہث كرصف ميں مل محتے اور نبی باك مالاللیم نے مصلی برآ كر (بقید نماز كی) جماعت كرائی۔

ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ يَا اَبَابَكُو مَا مَنْعَكَ اَنْ تِثْبُتَ إِذَا امَرْتُكُ

جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا اے ابو بکر میرے تھم فرمانے کے بعدتم کو

جماعت كرانے سے س چيز نے روكا ۔ تو حضور ابو بكر والفي نے عرض كيا:

مَاكَانَ لِإِبْنِ قُحَافَةً أَنْ يُصَلِّى بَيْنَ يَدَى رَسُولِ اللَّهِ مَلْكُلُّهُ

ابن قافہ سے ہو ہی نہیں سکتا کہ رسول الله مالالله الله کے ہوتے ہوئے وہ جماعت

کرائے۔

فَقَالَ رَ سُولُ اللّٰهِ مَلَنْظِيمُ مَالِي رَايَتْكُمْ الْحُقُوتُمُ التَّصْفِيقَ تورسول اللّٰمُ كَالْلِيمُ مِنْ اللّٰمِ عَلَيْهِم الرضوان كوفر ما ياتم اس قدر كثرت سے ہاتھ پر ہاتھ كيول مارر ہے تھے۔

مَنْ نَابَةُ شَيء فِي صَلوتِهٖ قَلْيُسَبِّحُ

جب نماز میں کوئی امر حادث ہوجائے تو سبحان اللہ کہا کرو۔ جب سبحان اللہ کہا

جائے گاتوامام متوجہ موجائے گا۔ البنة عورتن باتھ پر ہاتھ ماریں۔

( صحیح مسلم شریف جلداصفحه کاباب تفزیم الجماعة من یصلی تھم اذا تاخرالامام)

عقيده

سرکارسیدنا ابوبکرصدین ولینی کی فضیلت اظهرافشس ہے نیز صحابہ کرام بیم الرضوان کاعقیدہ بھی واضح ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہوئے تعظیم رسول کاخیال رکھتے تھے نماز کی حالت میں جبکہ جماعت ہوری ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہوئے تھے مارنا صرف اور صرف تعظیم رسول کے میں جبکہ جماعت ہورہ کی شریت سے ہاتھ پر ہاتھ مارنا صرف اور صرف تعظیم رسول کے

کے تفاہاتھ پر ہاتھ مارنے سے خیال مصطفے بھی ہے اور تعظیم رسول بھی ہے۔ نماز میں نبی پاک صاحب لولاک مالی کی تصور کوشرک قرار دینایا بیل گدھے اور زنا، جماع کے خیال سے بدر سمجھنا صریحاً گنتاخی بے ادبی اور کفر ہے۔

حضور پرنور مالظیم کے اشارہ کو حضرت ابو بکر صدیق دالنے عالمت نماز میں دیکھی رہے ۔ تھاور نماز بھی پڑھ رہے تھے اور اشارہ رسول کو پیچھے رخ کرکے دیکھ بھی رہے تھے۔ اور نماز بھی ہورہی ہے جادر اشارہ رسول کو پیچھے رخ کرکے دیکھ بھی ہورہی ہیں۔ بھی ہورہی ہے صحابہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور ہاتھ پر ہاتھ کثر ت سے مارر ہے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق داللہ کا مصلی سے پیچھے ہنا صرف اور صرف تعظیم رسول کے

شرک کھہرے جس میں تعظیم رسول اس کے اس کھنت سیجے

سبدناعروه بن مسعود طالعي كاعقيده

صحابہ کرام علیم الرضوان کا آب ملائلہ کا رینٹ مبارک چیرے اور جسموں برمانا

حضرت عروه والليخ بيان فرمات بي كه (صلح حديبيه كموقع ير) مين نبي پاك مالين كم كارم كارم الميم الرضوان كو بغور د مكور ما تقا۔

ان قال فوالله ما تنخم رسول الله مَلَّاتُهُ انخامة الا وقعت في كف رجل منهم فذلك بها وجهد و جلد واذا امرهم ابتدروا امره وان توضاكا دواان يقتلون على وضوئه

مبارک فرماتے تو آپ (ملکھیے) وضومبارک کے بیچے ہوئے یانی کو حاصل کرنے کے الئے صحابہ کرا ملیم الرضوان اس طرح جھیٹ پڑھتے۔ کو یا ایک دوسرے کو آل کرڈالیں گے۔ (صحیح بخاری شریف جلداصفحہ ۳۷)

عقيده

صحابہ کرام علیم الرضوان کی والہانہ مجت وعقیدت اظہر من الشمس ہے کہ وہ نبی مکرم شفع معظم کاللیم کے ناک مبارک کی رینٹ مبارک کو بھی اپنے ہاتھوں میں لیتے اور اپنے چہروں اور جسموں پرمل لیتے ۔ جبکہ رینٹ طبعاً مکروہ ہے مگر سرور عالم کاللیم کا کتات میں بے مثل شعاس لئے آپ (ملا لیم کی کے رینٹ مبارک بھی عام آ دمیوں سے مختلف تھی۔ اس مثل شعاس لئے آپ (ملا لیم کی تھی مبارک بھی عام آ دمیوں سے مختلف تھی۔ اس رینٹ مبارک سے بدیونہ آتی تھی بلکہ خوشبو آتی تھی۔ وہ رینٹ برف سے زیادہ شفاف۔ شہد سے زیادہ شعاب کرام مثب مبارک سے بدیونہ آتی تھی بلکہ خوشبو وارتھا اس لیے یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام علیم الرضوان حضور پرنورما لیم کی ایم جیسے جیسا بشر نہ بھتے تھے بلکہ برشل سمجھتے تھے۔

اعلى حصرت عظيم البركت، امام الل سقت ، مجدد وين وملت امام الشاه احدرضا

خال بربلوی تعطیلہ نے خوب فرمایا ہے۔

ترے خلق کوحق نے عظیم کہا تری خلق کوحق نے جمیل کہا کوئی بخصرا ہوا ہے نہ ہوگا شہا تیرے خالق حسن وادا کی قتم ترا مسند ناز ہے عرش بریں ترامحرم راز ہے روح الا بیں تو ہی سرور ہر دوجہاں ہے شہا تیرامش نہیں ہے خدا کی قتم

سيدنا سعد طالعي كاعقيده

نماز ميل رخ مصطفام كالليكم كود يكصة رمنا

سیدتاسعد جالفی سے مروی ہے۔ مند م

میں رسول الندمالی کی وائیں بائیں طرف سلام پھیرتے ہوئے و بکھتا تھا حی کہ میں آپ کے رخساروں کی سفیدی و بکھتا۔

( مي مسلم شريف جلد اصفحه ١٤١٤ السلام للتحليل من الصلواة عند فراغها)

عقيده

معابہ کرام میں ارضوان نماز پڑھتے وقت رخ مصطفے مالی کے رخیاروں کے سفیدی دیکھتا۔
توحضرت سعد دلالی فرماتے ہیں کہ میں آپ (مالی کیا) کے رخیاروں کی سفیدی دیکھتا۔
نماز میں نمازی کی نگاہیں نماز میں قیام کے وقت سجدہ کی جگہ پررکوع میں پاؤں کی طرف اور قعدہ میں اپنی کود کی طرف ہونی چاہیں مگر صحابہ کرام میں ہم الرضوان جب آتا ہے نامدار حبیب کردگار حضرت محمصطفے ملی کی جی نماز ادافر ماتے تو ان کی نگاہیں محبوب نامدار حبیب کردگار حضرت محمصطفے ملی کی جھے نماز ادافر ماتے تو ان کی نگاہیں محبوب خدا ملی ہوتیں۔

انہیں کودیکھتے رہنا نماز ہے میری کیونکہ ان کے خدام اللی کے رخ زیبا کی جگہ پر ہیں محبوب خدام اللی کے رخ زیبا کودیکھناوہ عبادت ہو مقام اور رتبہ حاصل نہیں ہے۔

سيدنا عبدالتدين مالك بن بحيده والليم كا

وقيره

توراني بغليل

سيدنا عبدالله بن الكربن كمنت والله المراب الكربي المراب ا

إبطيه

رسول الله مظافرة من وقت نماز يرصة توابي مبارك باتفون كواس قدر كشاده فرمات كداب الله الله المنظم المنظم من المنظم المنطقة المنطقة

عقيده

بغلوں میں سفیدی نہیں ہوتی۔ بلکہ سیاہی ہوتی ہے۔ مگر حضور پرنور ملاکی مبارک بغلیں سیاہ نہ میں بلکہ نورانی تضیں تب بھی نوسفیدی نظراتی تھی۔

امهات الموثين وصحابيات بنائق كيورك عقائد

ام المونين سيد تناعا تشه ظالم المونين سيد تناعا تشه ظالم

الندكنام برذئ كرت وفت جس كونواب ببنجانا مطلوب مواس

كانام لينے كاجواز

ام المونین سیدتنا عائشہ صدیقہ دالی سے مروی ہے کہ رسول الله مالی ایک ایک سینگوں والا مینڈ ھالانے کا تھم فرمایا جس کے ہاتھ یاؤں اورآ تکھیں سیاہ ہوں۔ پس قربانی کے لئے ایسا مینڈ ھالایا گیا۔ آپ (مالی کی نے فرمایا اے عائشہ! جھری لاؤ پھر فرمایا اس کو پھر سے تیز کروذن کرنے لئے پھر فرمایا:

باسم الله اللهم تقبل مِن مُحَمَّد وال مُحَمَّد ومِن أمَّة مُحَمَّد ثمَّ

الله کے تام سے اے اللہ! محد آل محد است محد کی طرف کے اس کو قبول فرما۔ پھر اس کی قربانی کی۔ ( سے مسلم فریف جلد اصفی الا اباب استجاب ڈبیمہ) است

عقيره

جانورکواللہ کے نام پرذی کرتے وفت جس کوتواب پہنچانا مطلوب ہواس کا نام لینا جائز ہے۔ اہل سنت وجماعت سیدناغوث الاعظم ولیائی کی گیارہویں شریف جوکرتے بیں۔وہ سیدنا بینے عبدالقادر جیلانی کوایصال ثواب ہی کیا جاتا ہے۔

اختبارات

ام المونين سيدناعا كشرصد لقد فل فل المن الكريس كه ميس في بيسناتها:

لَنْ يَمُوْتَ نَبِي حَتَّى يُخَيَّرُ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

نَى اس وفت تك نوت بهيں ہوتا جب تك كه اس كو دنيا اور آخرت كے درميان
اختيار نددے ديا جائے۔ (صحيح مسلم شريف صفح ۲۸۲ جلد ۲ باب فی فضائل عاكشہ)

عقيره

انبیاء کرام کوالٹدنتالی نے مختار بنایا ہے۔ ہمارے نبی یاک ملالی ہے الرسلین بیس الرسلین بیس الرسلین بیس ان کی شان تو ان سے میں بہت زیادہ بلندوبالا ہے۔
میس سے اولی و اعلی ہمارا نبی سب سے اولی و والا ہمارا نبی

The second of th

نكاه نبوت

ام المونين عائشهمديقد ذال ألم المونين عائشهمديقه ذال المالي

وَهُو يَرْلَى مُالِا أَوْلَى اللهِ الرَّاقِ اللهِ الرَّاقِ اللهِ الرَّاقِ اللهِ الرَّاقِ اللهِ الرَّاقِ اللهِ

آب (ملافید) ان چیز و ل کود کیھتے تھے جنہیں بیل نہیں دیکھی تھی۔ مسلم شریف جلد اصفحہ کے اسلام شریف جلد استحدے ۱۸۸ باب فضائل عاکشہ)

عقبده

نكاه نبوت وه چيز ي ديمني به جودوسرون كونظرين آيل

امتى كى موت كاعلم

ام المونین عائشہ صدیقہ والنہ افرماتی ہیں کہ رسول اللہ مظافی نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ والنہ کا ن میں کوئی بات کی تو حضرت فاطمہ والنہ کا حضرت فاطمہ والنہ کا دور ان کے کان میں کوئی بات کی تو حضرت فاطمہ والنہ کی رونے بیسے گئیں؟

حضرت عائشہ ولئے بھٹا فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت فاطمہ ولئے بھٹا سے پوچھا۔رسول اللّٰدم کاللّٰی میں نے آپ سے کیا فرمایا تھا کہ روئیں ، اور دوبارہ کیا فرمایا تھا کہ آپ ہنسیں۔ تو حضرت فاطمہ ولئے بیانے کہا:

سَارَّنِي فَاخْبَرَلِي بِمَوْتِهِ فَبَكَيْتُ ثُمَّ سَارَّنِي فَاخْبَرَنِي آنِي أَوَّلُ مَنْ يَتَبَعَهُ مِنْ اَهْلِهِ فَضَحَكْتُ

رسول الله من المنظيم المراحق ميں اپنا انقال كى خردى تو ميں روكى اور دوسرى مركوشى ميں اپنا انقال كى خردى تو ميں روكى اور دوسرى مركوشى ميں بيخردى كر آپ كے ساتھ مركوشى ميں بيخردى كر آپ كے ساتھ ميں لاحق ہوں كى تو ميں ہنى۔ (صحيح مسلم شريف جلد اصفحہ ۲۹ باب فضائل فاطمہ)

عقيده

نی پاکسال کے اور متی کی وفات کاعلم ہے کہ کب اس کی وفات ہوگی۔ تب ہی تو فرمایاتم میرے اہل ہیت میں سے مجھے سب سے پہلے فاطمۃ الز ہراؤ کی کے اس کی وفات موگی۔ وفات کاعلم

ام المومنين عائشهمد يقد والفيئافر ماتى بين كرسول الله طالفينيم في مايا: أَسْرَعُكُنَّ لَحَافَابِي أَطُولُكُنَّ يَدًا

ہم سب سے زیادہ سرعت کے ساتھ جھے سے وہ بیوی لائن ہوگی جس کے تم سب میں سے زیادہ لیے ہاتھ موں مے۔

حضرت عاكشه والفيافر ماتى بين مير ممسب بيويال السين اسين باتهونا بينالال

كەكس كے ہاتھ سب سے زیادہ ليے ہیں۔ليكن سب سے زیادہ ليے ہاتھ حضرت زنیب را النوا کے تھے۔ کیونکہ وہ اسپنے ہاتھ سے کام کاج کرتی تھیں اور صدقہ وخیرات كرتى تقيل - ( سيج مسلم شريف جلد اصفحه ۲۹ باب من فضائل زينب )

نى غيب دان حضرت محمصطفي ماللينيم جانة تنصير كدان كى ازواج مطهرات المكتابية میں سب سے پہلے س کا انتقال ہوگا۔

مستاخان رسول كاردكرنا

ام المومنين سيدنا عائشه صديقه والنفيًا فرماتي بين مين نے رسول الله مالي في سے حضرت حسان ولالفيز كيم تعلق سناب

إِنَّ رُوْحَ الْقُدُسِ لَا يَزَالُ يُؤَيِّدُكَ مَانَا فَحْتَ عَنِ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ جب تك تم اللداوررسول كى طرف سے كفار قريش كوجواب ويت رہتے ہوروح القدس (جریل) تههاری تا ئید کرتار بهتاہے۔

هَجَاهُم حَسَانُ فَشَفَى وَاشْتَفَى

حسان نے کفارقریش کی جوکر کے مسلمانوں کوشفادی، لینی ان کے دلوں کوخوش کر دمااوركفار كےدلوں كو بيار كردما

( سيح مسلم شريف جلد اصفحه ١٠١٠ ١٠١٠ باب نصائل حسان)

متناخان رسول كم مقابله كرف اوران كى ترويد كرف سيالله تعالى اوراس كرسول مقبول مالي في وت بين الساوكون كوجر مل امين كا تدواصل موتى ہے۔ کتنا خان رسول کی تر دید کرنے پر مسلمان خوش ہوتے ہیں۔ اور دشمنان اسلام تاراش موست بال كاوران كوهم أتاسع

# ستارول کی تعداد کے برابر نیکیاں

سیدنا عائشہ صدیقه بران بین که رسول الله مان بین که رسول الله مان کا سرانورایک جا ندنی رات میں میری گود میں تھا۔ تو میں نے عرض کیا: یا رسول الله!

هَلْ يَكُونُ لِآحَدٍ مِّنَ الْحَسَنَاتِ عَدَدَ نُجُومُ السَّمَآء قَالَ نَعَمُ هُوَ عُمَرُ فَكُمُ هُو عُمَرُ فَكُونُ لِآحَدِ مِّنَاتِ عُمَرَ لِحَسَنَةٍ وَّاحِدَةٍ فَلْتُ فَايِّنَ حَسَنَاتِ عُمَرَ لِحَسَنَةٍ وَّاحِدَةٍ فَلْتُ فَايُنَ حَسَنَاتِ عُمَرَ لِحَسَنَةٍ وَّاحِدَةٍ فَالْ إِنَّمَا جَمِيعُ حَسَنَاتِ عُمَرَ لِحَسَنَةٍ وَّاحِدَةٍ فَالْ إِنَّمَا جَمِيعُ حَسَنَاتِ عُمَرَ لِحَسَنَةٍ وَّاحِدَةٍ فِي الْحَرَاقِ اللَّهُ الللللْمُواللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْم

کیاکسی کی نیکیاں آسان کے ستاروں کے برابر ہیں؟ تو فرمایا ہاں! حصرت عمر دلائھ ہے۔
کی ہیں تو میں نے عرض کیا حصرت ابو بکر دلائھ ہے کی نیکیاں کہاں ہیں؟ تو فرمایا عمر کی ساری نیکی یاں ابو بکر کی نیکیاں ابو بکر کی نیکیاں ابو بکر کی نیکی کی طرح ہیں۔ (مشکلوۃ شریف صفحہ ۵۲۹)

#### عقيده

نبی پاکسالٹیکا سے ہرامتی کی نیکیوں کوجانے ہیں اور آسان کے ستاروں کی تعداد کوجھی جانے ہیں۔ کیونکہ ام الموشین عائشہ صدیقہ ڈی ٹیٹا کے سوال کا جواب دیے والے کے لئے ضروری ہے کہ وہ ستاروں کی تعداد بھی جانتا ہوا ورجس کا نام لے گااس کی نیکیوں کوجھی جانتا ہو۔ اس سے ریجھی واضح ہوجا تا ہے کہ حضور پر نور ڈاٹٹیکا سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں نبی یا ک ماٹٹیکا کا ارشاد مبارک بھی ہے۔

فقہ جلگی لینی سکل مشنیء و تقر فت

جھ پر ہر ہر چیز واضح ہوگی اور میں نے ہر ہر چیز کو پیچان لیا۔ (مفکلوۃ شریف صفحہ ک، داری شریف جلد اصفحہ کا تفییر درمنٹورجلد اسطفی ۱۲

# مرکت کے لئے تومولود بچول کو برز کول کے یاس کے جاتا

سيرتناعاك مديقة ولله الله عليه وسكم كان يوثى بالطبيان فيبرك

رسول الله مل الله مل خدمت اقدس میں لوگ اینے (نومولود) بچوں کو برکت کے حصول کے لئے دعافر ماتے اور کوئی چیز چیا کران کے لئے دعافر ماتے اور کوئی چیز چیا کران کے منہ میں دیتے۔ (صحیح مسلم شریف جلدا تھم البول الطفل الرضیع)

عقيده

تومولود بچول کو بزرگول کی خدمت میں برکت کے لئے لانا صحابہ کرام علیهم الرضوان کی سنت ہے اور بچول کے منہ میں ان کی چبائی ہوئی چیزرکھنا بھی سنت ہے۔ الرضوان کی سنت ہے۔ فیڈ

نماز مين حضور عليظ التلام كاخيال اور تعظيم

ام المومنين سيدتناعا كشرصديف وللفيئا فرماتى بين كدرسول باك مالليني بيار مو محداور حضرت بلال وللفيئة آب كونمازك لئے بلانے آئے تورسول الله ماللیم نے فرمایا: مسروا اکارکٹر فالد میں مصرت عائشہ ولائی ایک میں مصرت عائشہ ولائی ایک میں مصرت عائشہ ولائی ایک میں مصرت عائشہ ولائی الله ماتی میں مصرت عائشہ ولائی الله ماتی میں مرس نے عرض كيايا رسول الله:

إِنَّ ابَابِكُو رَجُلُ أَسِيفً

الوبكر بهت رقیق القلب بیں۔ جب وہ آپ (مظافیر) کی جگہ کھڑ ہے ہوں مے تو لوگوں کو تر آن نہ سناسکیں مے۔ آپ (مظافیر) حضرت عمر دفافیز کو تھم فرما دیں کہ لوگوں کو نما زیر جا کیں۔ تورسول یا کے مظافیر کے فرمایا:

مُرُوا اَبَا بَكُرٍ فَلَيْصَلِّ بِالنَّاسِ

الوبر کوکہوکہ لوگوں کو جماعت کرائیں۔ حصرت عائد والفی فرماتی ہیں چر ہیں نے حصرت حصد والفی اسے کہا کہ حضور عالظ التا ہے عرض کرو کہ ابو بکر رقبق القلب ہیں۔ جب وہ آپ (ملاقات) کی جگہ کھڑے ہوں سے تو لوگوں کوقر آن نہ سناسکیں ہے آپ جب وہ آپ (ملاقات) کی جگہ کھڑے ہوں کے تو لوگوں کوقر آن نہ سناسکیں ہے آپ (ملاقات) حضرت محرت می والفی کے زمانہ کی عورتوں کی طرح ہو۔ ابو بکر سے کہوکہ وہ جماعیت کرائیں۔ حضرت ابو بکر والفی سے کہا۔

اورانہوں نے جماعت کرائی۔

جنب رسول باک ملالیکی کوآرام محسوس ہوا تو آپ (ملالیکی) باہرتشریف لائے اس وفت حضرت ابو بکر دلالٹی جماعت کرار ہے تھے۔

حضرت عائشه ولي في بين:

فَلَمَّا دَخَلَ الْمَسْجِدَ سَمِعَ آبُوبَكُرِ حِسَّةُ ذَهَبَ يَتَاخُرُ فَأَوْمَى الدِّهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ قُمْ مَكَانَكَ

آپ (مناظیم میر میں داخل ہوئے تو حضرت ابو بکر داللیم نے آپ (مناظیم کی است کے میں داخل ہوئے تو حضرت ابو بکر داللیم کے انہیں اشارہ فر مایا کہ ای آ بہٹ محسوں کی تو مصلی سے بیجھے ہنے لگے تو رسول الله منالیم کی نے انہیں اشارہ فر مایا کہ ای حکمہ کھڑ سے رہیں۔ پھر آپ (مناظیم کی حضرت ابو بکر داللیم کے با کیں جانب پہلو میں بیٹے کے حضرت عائشہ ذات الله کا فر ماتیں ہیں کہ:

كَانَ رَسُولُ اللهِ مَا لَيْكُ مِنْ اللهِ مَا لَيْكُ اللهِ مَا لَيْكُ اللهِ مَا لَيْكُم اللهِ اللهُ ا

( صحیح مسلم شریف جلداباب استخلاف الامام اذ اعرض له عذر من مرض وسغر )

عقيده

سیدنا ابو بکر صدیق والیو عین حالت نماز میں نبی پاک مالی کے تعلیم وقو قیر کرتے ہوئے مصلہ سے پیچھے ہے گئے اور دوران امامت حضور عالی اللہ اللہ کی افتداء میں نماز پڑھنے کیکے۔حضور عالی اللہ اللہ کے دوران میری تعظیم کیوں پڑھنے کیکے۔حضور عالی اللہ اللہ کے دیران میری تعظیم کیوں کی ۔منع نہ کرنا اس کے جائز ہونے کی دلیل ہے۔ دو لوگ جونماز میں حضور عالی اللہ کی تعظیم ولو قیر کے خیال کوزنا، اور بیل ، کدھے کے خیال سے بدنر بھتے ہیں۔ ان کوسیدنا

ابوبكرصديق والليئ كاعقيده اختيار كرنا جائي نماز مين نبى كاخيال تو ايك طرف صديق اكبر والليئة تونمازي مين تغظيم رسول كرر ہے ہيں۔

اختيارات مصطفع ماالليم

ام المومنین سید تناعا کشه صدیقه دلی بین که ایک رات رسول الله مالی بین عشاء کی نماز میں و مریکی حتی که رات کا اکثر حصه گذر گیا۔ نمازی مسجد میں سو محتے۔ پھر رسول پاک مالی بین السین السین فرمایا:

إِنَّهُ لُوقَتُهَا لُولًا أَنْ أَشْقٌ عَلَى أُمَّتِى

الرجهامت كي دشواري كاخيال نه موتاتو عشاء كالبي وقت موتا\_

( صحیح مسلم جلد اباب دفت العشاء تاخیرها)

عقيده

حضور برنور ماللیم مختار ہیں۔اللہ تعالی نے آپ (ملائیم ) کوشارع بنا کر بھیجا ہے۔ آپ (ملائیم ) کا منصب شریعت مقرر فرمانا ہے جس چیز کو چاہیں فرض فرماویں اور جس چیز کو چاہیں فرض فرماویں اور جس چیز کو چاہیں حضرات کے مجدوا بن تیمیہ چیز کو چاہیں حمارات کے مجدوا بن تیمیہ نے بھی آئی کما بالصارم المسلول میں واضح الفاظ میں لکھا ہے۔

وَقُدُ أَقَامُ اللَّهُ مَقَامُ نفسه فِي الْمُرِهُ وَ نَهْيِهُ وَ ٱخْبَارِهُ بِيانِهِ

بیشک اللدنعالی نے رسول یا ک ملائلی کا امر منی اخبار اور بیان میں اینا قائم مقام بنا کر بھیجا ہے۔ (الصارم المسلول صفی اس جلد اول مطبوعة ملتان)

من الحد ثين عبد الى محدث و بلوى مينيد فترر فرمايا ہے۔

احکام مفوض است بال حفرت ہر چہ خواہد کندو پر چہ خواہد کند ہر کہ خواہد خصیص نما ند۔ احکام ٹی اگر مسائلی کی طرف مفوض ہیں۔ جو جا ہیں تلم دیں جو جا ہیں شدویں اور بسم کی حصوب کی مندوی کا میں جس کو جس تھم سے جا ہیں خاص فر مالیں۔ (افعہ اللّم عات جلد ماصفی میں اسلم علم میں کا مسلم علم مندوی کھندو)

# ام المونين سيد تناام سلمه ظاهمًا كاعقبه و موت مادك كابرت

اور جب کوئی کسی قتم کا بیمارا تا آپ اس جاندی کی ڈبید کو بیالہ بیس حرکت دے کر دستان وہ بیالہ بیس حرکت دے کر دستان وہ بیمارا س بانی کو بی لیما تو شفایاب ہوجا تا۔
مصحیح بخاری شریف جلد ۲ صفحہ ۸۷۵ مشکلو قالمصان صفحہ ۱۳۹۱)

#### عقبيره

# ام الموندن سيدنا ميموند ذالان كاعقيده

نوراني بغلول كى سفيدى

أم المومنين سيد تناميمونه والله المرماني بيل كه:

كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى فَخِدِهِ الْيُسُرِي وَضَعُ المُعَلِيهِ وَرَائِهِ إِذَا فَعَدَ اَطْمَانَ عَلَى فَخِدِهِ الْيُسُرِي

( صحيح مسلم شريف جلداصفي ١٨٨ باب الاعتدال في البحو دوشع الكفين )

عقيده

نی باک مظافر کی زوجه محتر مدام المونین سیدتنا میموند دان بهی پیار مصطفط مگافید کی بار مصطفط مخافر کی بازی مسطفط مخافر کی بین بازی بین بعلی سفیداور نورانی نبیس بوتیس محروه بیار مصطفط مخافر کی مبارک بعلوس کی نورانبیت اور سفیدی کا ذکر فرماری بین بین بیار مصطفط مخافر کی مبارک بعلوس کی نورانبیت اور سفیدی کا ذکر فرماری بین بین ب

# 

عقيده

صحابہ کرام حضورانور مالی کے جسم پاک سے کی ہوئی چیز کو بھی بابر کت اور نفع بخش سیحصتے ہے۔ تب ہی تو آپ (مالی کی کے جبہ مبارک کو پانی میں دھوکر بیاروں کو وہ پانی پلاتے ہے۔ جس بیارے مالی کی جسم مبارک سے لگنے والا جبہ شریف دافع الامراض ہوسکتا ہے۔ تو اس وجود مبارک کو دافع البلاء والو بائے والا مراض کہنا اور بھنا کیسے شرک ہوگا۔

اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام الشاہ احمد رضا خال بربلوی میندیسے سے فرمایا ہے۔عقیدہ دافع البلاما

سيدتنا المسليم ذالعبها كاعقيده

حضرت انس طالفي كيا كيا وعا

حضرت أم سليم والفيئ فرما في بين كه مين في رسول الله مالفيني كي خدمت مين حاضر موكرع ض كيايارسول الله در مالفيني من المعالمين من موكرع ض كيايارسول الله در (مالفينيم)

خَادِمُكَ أَنْسُ أَدُّعُ اللَّهُ لَهُ

اللَّهُمَّ اكْثِرُ مَالَةً وَوَلَدَةً وَبَارِكُ لَةً فِيمَا اَعْطَيْتَهُ

اے اللہ! اس کے مال اور اولا دکوزیادہ کراور اس کوجو پھرتونے عطا کیا ہے اس میں برکت فرما۔ ( سیج مسلم شریف جلد اصفحہ ۲۹۸ باب من فضائل انس)

عقيده

صحابہ کرام میں مالرضوان این بچول کو بارگاہ نبوی میں برکت کے لئے بیش کرکے

ان کے لئے دعائیں کراتے تھے۔حضور انور ملاقائم کی دعا کی برکت سے حضرت انس والٹن کے بیٹوں اور پوتوں کی تعدا دایک سوبیں تھی۔آپ کے باغ کے درختوں کو سال میں دومر تبہ پھل کلتے تھے۔ باغ کے پھولوں سے مشک کی خوشبوآتی تھی۔ سال میں دومر تبہ پھل کلتے تھے۔ باغ کے پھولوں سے مشک کی خوشبوآتی تھی۔ مشکتے خالی ہاتھ نہ لوٹیں کتنی ملی خیرات نہ پوچھو ان کا کرم بس ان کا کرم سے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو

# سيدتنا أم جندب ذالعنا كاعقيده

كونكا اورد يوانه بجيتندرست بوكيا

حضرت أمّ جندب الله المراقي بيل - كه ميس في رسول الندم الله المراقية الموجمره عقبه ك بال و يكها آب ( منافية المراب) في كنكريال ماريل الوكول في بحكى كنكريال ماريل الوكول و يكها آب ( منافية المراب) في كنكريال ماريل الوكول في المراب الموكل و يكها كما يك مورت الميني و يكها كما يكورت الميني و يكها كما يكورت الميني و يكها كما يكورت المرابي المراب المراب و يكها كما يكورت المراب المراب

اِنَّ هَلَدًا النِنِي وَإِنَّ بِهِ بَلَاءً لَا يَتَكُلَّمُ مير كاس بين كوتكليف هيداوريد بولتا بهي نبيل أ مين كرني ياك مُلافيكم نفر مايا:

ایک پیا لے بیل اوردعافر مائی اور وہ پھر کے پیا لے بیس پانی کیر حاضر ہوئی تو رسول اللہ مظافرہ کے اس بیل کی اوردعافر مائی اور فر مایا لے جاؤ۔ اور دیا بائی اس بیجے کو پلاؤاس سے اسے شال دو۔ وہ عورت جارہی تھی تو بیل بھی اس کے بیجیے ہوگئی اور اسے کہااس پانی میں سے جھے بیرگئی اور اسے کہااس پانی میں سے جھے بیرک دو۔ اس نے جھے بھی پانی دیا۔ میں نے وہ پانی اپنے بیٹے عبداللہ کو پلایا تواس نے بیمی ملی۔ اور پوچھا۔ تواس نے بتانا۔

بَرَا وَ عَقَلَ عَقُلًا لَيْسَ كَعَقُولِ النَّاسِ

میرابیا بالکل تندرست ہوگیا ہے اور ایبا ہوا کہ اس سے بہتر کوئی لڑکا نہ ہوسکا اور وہ سبب سے دیا دہ عقل مند ہوگیا۔ (ابن ماجہ شریف باب النشر ہ صفحہ ۲۵۲ جلد ۲ ، خصائص سب سے زیادہ عقل مند ہوگیا۔ (ابن ماجہ شریف باب النشر ہو صفحہ ۲۵۲ جلد ۲ ، خصائص کبری جلد ۲ صفحہ ۳۸ ہے۔ اللہ علی العالمین صفحہ ۳۲۸)

عقيده

صحابہ کرام علیہم الرضوان کومصیبت اور پر بیٹانی آئی تو وہ نبی اکرم ملیٹی کی خدمت اقدیں میں حاضر ہوتے اور اس کے حل کے لئے عرض کرتے۔ تو ان کی مشکل حل ہو جاتی۔

بے بارو مدو گار جسے کوئی نہ پوچھے ایبوں کا تنہیں بارو مدد گار بنایا

وصلى الله تعالى حبيبه محمد وآله واصحابه وبارك وسلم

Burganian Jakan Bangan Laban Bangan Andra Kangan Kangan Kangan Kangan Kangan Kangan Kangan Kangan Kangan Kangan

The state of the s

The same of the sa

All the first of the second of

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

Service of the servic

علامه الحاج ابوالحام محمص خلفاء ثلاثة اور 0336-8678692